# عن رفا پوه پاری عفیدرهٔ هورمهاری اعادیث کی روشنی میں اعادیث کی روشنی میں

تاليف حضرذا كنرمنى نظام الدين المزى ثبي السياد



المنابعة المنافعة ال المنافعة الم



عقیدهٔ ظهورمهرکی امادیشکاروشنی

E.

پیش نظر کتاب والدصاحب حفزت ڈ اکٹرمفتی نظام الدین شامزی شہیڈئے اب ہے کو

چیبیں سال قبل ۱۴۰۲ ہے میں تحریر فر مائی تھی ، کتاب لکھنے کا باعث کیا تھا ؟ حضرت والد صاحب ؓ نے ا'

بارے میں تفصیل سے کتاب کی ابتدا میں تحریر فرمادیا ہے ،اس کتاب کوعوام اور علاء دونوں میں

متبولیت حاصل ہو گی ،موضوع اورمواد کے کا ظ سے بیاروو کی اولین کتابوں میں ہے ہے ، چنانچیا '

10°14 2007

کتاب کے متعلق جسٹس (ر) مفتی محمرتنی عثانی صاحب مدظلہ لکھتے ہیں:

'' غالباان کی سب سے پہلی کتاب مہدی منتظر کے بارے ہیں تقی
جس میں انہوں نے ان تمام احاد یہ کی تحقیق کی تقی جن میں امام مہدی کی تحقیق کی تقی جن میں امام مہدی کی تشریف آ دری کی خبروی گئی ہے ،اس موضوع پر اب تک جنتی کتابیں یا مقالے میری نظر سے گذر ہے ہیں ،ان کی بیتالیف ان سب کے مقابلے میں کہیں زیادہ محققاندا ورمفصل تقی اور میں نے اس سے بڑا استفادہ کیا''۔

محققاندا ورمفصل تقی اور میں نے اس سے بڑا استفادہ کیا''۔

اس کتاب از سر تو کمپیوٹر کتابت کرا کے شائع کی جارئی ہیں شائع ہوئے ، آپ کی شہادت کے بعد ،

کتاب از سر تو کمپیوٹر کتابت کرا کے شائع کی جارئی ہے ، ہمار اادادہ ہے کہ مفتی صاحب کی تمام علمی او گئی کا وشوں کو بتدری عطافر ما کہیں ، آ مین ،خرمة سیدالمرسلین ۔

اوردین کو غلب اور سر بائدی عطافر ما کمیں ، آ مین ،خرمة سیدالمرسلین ۔

اوردین کو غلب اور سر بائدی عطافر ما کمیں ، آ مین ،خرمة سیدالمرسلین ۔

تقی الدین شامزی جامعه معلوم اسلامیه علامه بنوری ناون کراپی

مختبت مری زوجامعه علوم اسلامیدها ماند پوست بوری تا دَن کراچی 0300-9235105

## فهرست مضامین

| صخفي | مضمون                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 5    | ﴿ كُوْارِ شَاتِ                                                       |
| 7    | الامام المهدى                                                         |
| 7    | ام معدى كانام اورتسب اوران كاحلية شريف                                |
|      | 🖈 آپ كے ظہور سے قبل سفيانى كاخروج شاه روم اور مسلمانوں بيس جنگ        |
| 8    | اور شطنطنيه كافتح مونا                                                |
| 9    | امام مهدی کی تلاش اوران سے بیعت کرنا                                  |
|      | الله خراسانی سردار کاامام مهدی کی اعانت کے قوج روان کرنا              |
| 10   | اورسفياني فظكر كوبلاك وتباه كرنا                                      |
|      | الم مقابلے کے اجماع اور امام مہدی کے ساتھ خوزین جنگ                   |
| 11   | اورآخریس امام مهدی کی فتح سبین                                        |
|      | الله ستر بزارفوج كے ساتھ امام مهدى كى فتح تنطقطنيہ كے لئے روا كى      |
| 12   | اورايك نعرة كبير عشركا فتح موجانا                                     |
|      | المام مهدى كاوجال ك تحقيق كے لئے ايك مخضروسے كاروان فرمانا            |
| 13   | اوران کی افغیلیت کا حال                                               |
| 14   | المعترت ميكى كالتر تا اوراس وقت كى فمازامام مهدى كى امامت بيس اواكرتا |
| 14   | الم مهدى كي عبيد الله المت كي خوشحالي واس كي مدت اوران كي وفات        |

برالله الوكن الرحيم



بِسَمِ اللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ ط

## گذارشات

آئندہ اوراق میں جومضمون آپ کے سامنے پیش کیا جار ہاہے، اس کا تعلق عقیدہ ظہورمہدی ہے۔اس مضمون میں ، میں نے پیکشش کی ہے کہ سیج احادیث محدثین اور متکلمین کے اقوال کی روشنی میں امت کا چودہ سوسالہ برانا عقیدہ جس کاتعلق امام مہدی کے ظہورے ہے پیش کروں۔اوراس مسئلے کے متعلق حتى الامكان جتنا بھى منتشر مواد ہے،اس كوجمع كردوں، اپنى اس كوشش میں میں کہاں تک کامیاب رہااس کا فیصلہ تو یوجے والے کریں گے۔ میں نے ا ہے طور پر یوری کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کا کوئی بھی پہلوتشنہ ندر ہے۔ ۲۔ اس مضمون کا شان ورود کھے ایول ہے کہ جنوری ۱۹۸۱ء کے "اردو ڈا مجسٹ" میں اختر کا تمیری صاحب کا ایک مضمون آیا تھا جس کے متعلق اس وقت حامعہ فاروقیہ کے دارالافقاء میں متعدد سوالات آئے جن کے مختصر جوابات دیے گئے لیکن اپنے طور پراس مسئلے کی تحقیق صحیح احادیث کی روشنی میں شروع کی کہ اس مسئلے کی پوری حقیقت واضح ہوجائے۔ چنانچے متعدوا حادیث جن کی صحت پرمحدثین کا اتفاق ہے،مل گئیں جن کو میں نے ایک مضمون کی شکل میں جمع کرنا شروع کیا، پچھ کام کرنے کے بعد مضمون

| 4)   | (مقيدة عميد ومهدى احاديث لي وي تل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صخير | مشموك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17   | الم اصول عديث كي يعن اصطلاحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | اب اول 🗠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22   | عقيدة ظهورمبدى احاديث كي روشي من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | البابال لث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 78   | عقيدة تظهورمهدى محدثين كي نظريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79   | الم و |
| 80   | الم الوداود الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 81   | المام المن ماجيًّا المام المن من م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 82   | الم عبد الرزاق بن مام بن تا ع الله عبد الرزاق بن مام بن تا ع الله عبد الرزاق بن مام بن تا ع الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 83   | 🖈 الامام الحافظ الوعيد الشدالحاكم النيسا يوريّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 84   | ام اساسطی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 85   | الم المقالورالدين على بن الي بمراهيشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | \$ الباباثاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 107  | عقيدة تطهورمهدي متكلمين كي نظريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | البابالال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 115  | محرین ظبورمهدی کےدلائل پرتیسرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 115  | ابن خلدون كا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 116  | ئامولب المستخدمة المامولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 133  | 🖈 جناب اخر کاشمیری کا ایک منظر دا دکال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

( Pitale and a De

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ عَ

## الامام المهدئ

حضرت امام مہدی ہے متعلق احادیث مطالعہ فر مانے سے قبل ان کامخضر تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔

شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوئی فرماتے ہیں:-

حضرت امام مهدى كانام اورنسب اوران كاحليه شريف حضرت امام مهدى سيداوراولاد فاطمه زبرايس سے بين اورآپ كا قدوقامت قدرے دراز، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چېره پنجبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے چېرے ے مشابہ ہوگا۔ نیز آپ کے اخلاق پیغیر خدا اللے سے پوری مشابہت رکھتے ہوں گے۔ آپ كاسم شريف محمد والدكانا معبدالله، والده صاحبه كانام آمنه بوگار زبان مين قدرے لکنت ہوگی،جس کی وجہ سے تنگدل ہوکر جھی بھی ران پر ہاتھ ماریں گے۔ آپ کاعلم لدنی (خداداد) ہوگا،سید برزنجی اپنے رسالہ الاشاعت میں تحریر كرتے بيں كەتلاش كے باوجود مجھ كوآپ كى والده كانام روايات ميں كہيں نہيں ملا۔

ل يعشمون بلقظ مولانا محد بدرعالم صاحب كى كتاب ترجمان السنة جلد فمبر ١٥٥ عند ٢٥ ٢٥ ٢٥ عن ماخوذ ب-

كى أيك قبط قوى وْالجِسْت بى مين اشاعت كيلي بينجى كَنْي ليكن شالَع نهين ہو گی۔اس کے بعد کچے مہر بان دوستوں کی طرف سے ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ ہے مضمون کی بھیل کاارادہ بھی ملتوی کردیا گیا۔اب اللد تعالی نے ا ي فضل وكرم عاس كي تميل كي توفيق بخشي و الحمد الله على ذالك ز برنظر مضمون میں زبان و بیان کی بہت ی غلطیاں آپ کی نظرے گذریں گی ، لیکن امید ہے کہ آپ اس فتم کی غلطیوں سے درگز راور صرف نظر کریں گے، کیوں کے میری مادری زبان اردونبیں ہے۔

> الفاظ کے پیوں میں الجھے نہیں دانا غواص كومطلوب بصدف س كد گرس

نظام الدين شامزي

(B)

یادشاہ اسلام شہید ہوجائے گا، بیسائی ملک شام پر قبضہ کرلیں گے اور آپس بیس ان دونوں بیسائی قوموں کی صلح ہوجائے گی، باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے، بیسائیوں کی حکومت خیبر (جو مدینہ منورہ سے قریب) تک چھیل جائے گی اس وقت مسلمان اس قکر میں ہوں گے، کہ امام مہدی کو تلاش کرنا چاہئے تا کہ ان کے ذریعے سے میسبتیں دور ہوں اور دشمن کے پنجہ سے نجات مل جائے۔

### امام مہدی کی تلاش اوران سے بیعت کرنا

امام مہدی اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے گراس ڈرسے کہ مباوالوگ مجھ جیسے ضعیف کواس عظیم الشان کام کی انجام دہی کی تکلیف دیں، مکہ معظمہ چلے جا نمیں گے۔اس زمانہ کے اولیاء کرام اور ابدال عظام آپ کو تلاش کریں گے بعض آ دی مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے بھی کریں گے، حضرت مہدی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعب کا طواف کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کو بہچان لے گی۔اور آپ کومجود کرکے آپ سے بیعت کرلے گی۔

اس واقعدی علامت بیہ ہے کداس تے بل گزشتہ ماہ رمضان میں چا نداورسوری کو گرئین لگ چکے گا، اور بیعت کے وقت آسان سے بیآ داز آسے گی: "هدا خلیفة الله الممهدی فاست معوله و اطبعوا." اس آواز کواس جگد کے تمام عام و خاص من لیس کے، بیعت کے وقت آپ کی عمر چالیس سال ہوگی۔خلافت کے مشہور ہونے پر مدیند کی فوجیس آپ کی عمر چلی آسکیں گی، تمام عراق اور یمن کے اولیاء کرام واہدال فوجیس آپ کے پاس مکم عظمہ چلی آسکیں گی، تمام عراق اور یمن کے اولیاء کرام واہدال

آپ کے ظہور سے قبل سفیانی کا خروج شاہ روم اور مسلمانوں میں جنگ اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا

آپ کے ظہور سے قبل ملک عرب اور شام میں ابوسفیان آبی اولاد میں سے
ایک شخص پیدا ہوگا جوسادات کوقتل کرے گا۔ اس کا تھم ملک شام ومصر کے اطراف میں
چلے گا، اس درمیان میں بادشاہ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقہ سے جنگ اور دوسر سے
فرقہ سے سلح ہوگی، الڑنے والا فریق قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ کو چھوڑ
کر ملک شام میں پہنچ جائے گا اور عیسائیوں کے دوسر سے فریق کی اعانت سے اسلامی
فوج ایک خوزیز جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح یائے گی۔

دشمن کی شکست کے بعد موافق فریق میں سے ایک شخص نعرہ لگائے گا کہ صلیب غالب ہوگئی اور اس کے نام سے میہ شخ ہوئی ، میہ من کر اسلامی شکر میں سے ایک شخص اس سے مار پہیٹ کرے گا ، اور کے گا کہ نہیں دین اسلام غالب ہوا اور اس کی وجہ سے میہ شخ نصیب ہوئی ، مید دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کیلئے کیاریں گے ، جس کی وجہ سے فوج میں خانہ

لے حسب بیان سید برزقی ا خالد بن بزید بن الج سفیان کی آس سے اوگا۔ امام قرطبی نے اپنے تذکرہ میں اس کا نام عروہ تخویر قربایا ہے۔ سید برزقی نے اپنے رسالد اللہ عت بین اس کا حلیداور اس کے دور کی بوری تاریخ تحریر قربائی ہے کر اس کا استر حصہ موقوف روایات سے ماخو ہے۔ اس لئے ہم نے شاہ صاحب کے دسالہ سے اس کا مختر تذکر افغل کیا ہے۔ اس آخر طبی نے بھی امام مہدی کے دور کی بوری تاریخ نفل کر ان گئے تھے۔ اس کے تخریر وقرطبی گواس وقت دستیاب نیس مگراس کا مختمر موقت مستیاب نیس مگراس کا مختمر موقوب کا مام مہدی کے دور کی بوری تاریخ نفل فر مائی ہے۔ میں در فرقی کے دسالہ میں امام مہدی کے زباند کی مفصل اور مرتب مؤلف امام مہدی کے ذباند کی مفصل اور مرتب تاریخ کے علاوہ اس باب کی اکثر روایات تاریخ کے علاوہ اس باب کی اکثر روایات معین جو کھی ہے۔ لیکن چوکھا میں باب کی اکثر روایات معین جو کھیں جا۔ لیکن تاریخ کے علاوہ اس باب کی تفتیر تھیں گوری کوشش کی گئی ہے۔ لیکن چوکھا میں باب کی اکثر روایات صحیف تھیں وال

مقابله کیلئے اجتماع اور امام مہدی کے ساتھ خونریز جنگ اور آخريس امام مهدى كى فتح مبين

ان کی فوج کے اس وفت ستر جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے بینچے بارہ بارہ ہزار سیاہ ہوگی،جس کی تعداد ( ۰۰۰،۸ م ہوگی حضرت امام مهدی مکه مرمدے روانہ ہوکر مدینہ منورہ پہنچیں گےاور پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت سے مشرف ہوکرشام کی جانب روانہ ہوں گے۔دمشق کے پاس آ کرعیسائیوں کی فوج سے

اس وفت امام مہدی کی فوج کے تین گروہ ہوجا تیں گے، ایک گروہ نصاری ے خوف سے بھاگ جائے گا،خداوند کریم ان کی توب ہرگز قبول ندفر مائے گا۔ باتی فوج میں سے پچھ تو شہید ہوکر بدر اور احد کے شہداء کے مراتب کو پینچیں گے اور پچھ بتو فیق ایز دی فتحیاب ہوکر ہمیشہ کے لئے گمراہی اور انجام بدے چھٹکارا یا نیس گے۔حضرت امام مہدی دوسرے روز پھر نصاری کے مقابلے کیلئے تکلیں گے،اس روزمسلمانوں کی ایک جماعت بدعبد كركے نكلے گی: " يا ميدان جنگ فتح كريں كے يا مرجائيں كے۔ " يہ ہماعت سب کی سب شہید ہوجائے گی۔

حضرت امام مہدی باقی ماندہ قلیل جماعت کے ساتھ لشکر میں واپس آئیں مے، دوسرے دن پھرایک بوی جماعت بیعبد کرے گی کہ فتح کے بغیر میدان جنگ ہے والی نہیں آئیں گے، یا پھر مرجا کیں گے۔اور حضرت امام مبدی کے ہمراہ بوی بہاوری

عظام آپ کی محبت میں اور ملک عرب کے تمام لوگ آپ کے لشکر میں داخل ہوجا ئیں گاوراس خزاندکوجو کعبد میں مدفون یا (جس کورتاج الکجیہ) کہتے ہیں نکال کرمسلمانوں رتقبیم فرمائیں گے۔

(عقيد وُظهو ومبدى اهاديث كاروشني مين

خراسانی سردار کا امام مبدی کی اعانت کے لئے فوج روانہ کرنا اورسفياني كشكر كوبلاك ونتاه كرنا

جب پینجراسلامی دنیامیں تھیلے گیاتو خراسان کا ایک مخص ایک بہت بری فوج لے کرآپ کی مدد کے لئے روانہ ہوگا جورات میں بہت سے عیسائیوں اور بددینوں کا صفایا کردےگا۔اس لشکر کے مقدمہ انجیش کی کمان منصور نامی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوگی۔وہ سفیانی (جس کاذکراو پرگزر چکاہے) اہل بیت کا دعمن ہوگا،اس کی نضیال قوم بنوکلب ہوگی۔حضرت امام مہدی کے مقالبے کے واسطے اپنی فوج بھیج گا۔

جب بدفوج مکدومدینہ کے درمیان ایک میدان میں پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی ،توای جگہاں فوج کے نیک ویدسب کے سب جنس جائیں گے اور قیامت کے ون ہرایک کاحشراس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہوگا۔ ان میں سے صرف دوآ دی بچیں گے ، ایک حضرت امام مہدی کواس واقعہ کی اطلاع وے گا، اور دوسرا سفیانی کو عرب کی فوجوں کے اجتماع کا حال من کرعیسا ٹی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع كرنے كى كوشش ميں لگ جائيں كے اور اپنے اور روم كے مما لك سے فوج كثير لے كر امام مهدی کے مقابلے کے لئے شام میں جمع ہوجا کیں گے۔

وعقيدة تليورمبدى احاويث كاروشنى ش جب یہ فصیل شہر کے قریب پانچ کرنعرہ تکبیر بلند کریں گے تو اس کی فصیل خدا کے نام کی برکت سے یکا کیگر جائے گی مسلمان ہلا کر کے شہر میں داخل ہوجا کیں گے۔شورشوں کوفتم کرے ملک کا انتظام نہایت عدل وانصاف کے ساتھ کریں گے۔ ابتدائی بیعت ے اس وقت تک چیسات سال کاعرصہ گزرے گا ،امام مہدی ملک کے بندویست ہی میں مصروف ہوں گے کدا فواہ اڑے گی کد وجال نکل آیا۔

امام مہدی کا دجال کی تحقیق کے لئے ایک مختصر دہتے کا روانہ فرمانااوران كي افضليت كاحال

اس خبر کے سنتے ہی حضرت امام مبدی ملک شام کی طرف واپس ہوں گے اور اس خبر کی محقیق کیلئے یا جی یا نوسوار جن کے حق میں حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ: "میں ان کے ماں باپ، قبائل کے نام اور ان کے گھوڑ وں کا رنگ جانتا ہوں اور اس زمانے کے روے زمین کے آ دمیوں سے بہتر ہول گے۔ "الشكر كے آ كے بطور طليعدروان ہوكر معلوم كريں گے كه ميدافواه غلط ہے۔ پس امام مهدى عجلت كوچھوڑ كرملك كى خبر كيرى كى غرض ے آہنگی اختیار فرمائیں گے۔

اس میں پچھ عرصہ نہ گزرے گا کہ د جال ظاہر ہوجائے گا اور قبل اس کے کہ وہ ومتق پہنچ حصرت امام مهدی دمشق آس کے ہوں گے اور جنگ کی پوری تیاری وتر تیب فوج كريجكے ہوں مے اور اسباب حرب وضرب تقسيم كرتے ہوں مے كدمؤ ذن عصر كى اذان دے گا، لوگ نماز کے لئے تیاری میں مصروف ہوں گے کہ حضرت عیسی علیدالسلام دو

کے ساتھ جنگ کریں گے ، اور آخر میں یہ بھی جام شہادت نوش کریں گے۔شام کے وفت امام مبدی تھوڑی می جماعت کے ساتھ واپس اپنی قیام گاہ پرواپس تشریف لے آئیں گے۔ چو تھےروز حضرت امام مہدی رسدگاہ کی محافظ جماعت کو لے کروشن ہے پھر نبرد آزما ہول گے۔ بیہ جماعت تعداد میں بہت کم ہوگی مگر خدادند کریم ان کو فتح مبین عطا فرمائے گا،عیسائی اس فندر قبل ہوں گے کہ باقیوں کے دماغ سے حکومت کی بونکل جائے گی اور بے سروسامان ہو کرنہایت ذلت ورسوائی کے ساتھ بھاگ جا تیں گے۔

(عقيدة ظهور مهدى احاديث كى روشى يس

مسلمان ان کا تعاقب کر کے بہتوں کوجہنم رسید کردیں گے، اس کے بعدامام مہدی ہے انتہا انعام واکرام اس میدان کے جانباز وں پرتقسیم فرما کیں گے مگر اس مال ے کی کوخوشی حاصل نہ ہوگی ، کیونکہ اس جنگ کی بدولت بہت ہے خاندان و قبیلے ایسے ہول کے جس میں فیصد صرف ایک آ دمی ہی بچا ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی بلادِ اسلام کے نظم ونسق اور فرائض اور حقوق العباد کی انجام دبی میں مصروف ہوں گے۔ جاروں طرف اپنی فوجیس پھیلا دیں مے اور ان مہمات سے فارغ ہوکر فتح قنطنطنیہ کے لئے

ستر ہزار فوج کے ساتھ امام مہدی کی فتح قسطنطنیہ کیلئے روانگی اورايك نعره تكبير عشركا فتح موجانا

بحیرہ روم کے کنارہ پر پہنچ کر قبیلہ بنواسحاق کے ستر ہزار بہادروں کو کشتیوں پر موار کرے اس شہری خلاصی کیلئے جس کوآج کل استنبول کہتے ہیں ،مقرر فرما کیس گے۔

ل اس موقع بربیات یادر کمنا ضروری ب کدشاه صاحب نے گوتام بیر گزشت مدیثوں کی روشی می مرتب فرمائی ب،جيها كداحاويث كمطالعت واستح ب، محرواقعات كى ترتيب اوربعض جكدان كالفين ميدولول باتمى خودمعرت موصوف بی کی جانب سے ہیں، حقیقت ہیہ ہے کے حدیث وقر آن ش جرتصص و دا تعات بیان کئے مجھ ہیں خواہ و د گزشتہ زیائے سے متعلق ہوں یا آئندہ سے ان کا اسلوب بیان تاریخی کماہوں کا سائیس، بلکہ بسبب مناسبت ومقام ان کا ایک ايك كلوامتفرق طورية ذكر من آحميا ب- محرجب ان سب كلودل كوجوزا جاتا ب تو بعض مقامات يم بحى ان كى درميانى كزى تين ملتى البين ان كي ترتيب ش شك وشبره جاتا ہے، ان وجو بات كى بنار بعض خام طبائع تواصل واقعہ كے ثبوت تن سے وستروار ، وجاتی ہے، حالا تک فور بیکر تا جائے کہ جب قرآن وحدیث کا اسلوب بیان تی وہ فیس جوآج جاری تسانف كا بياته كار مديثول من ال كالاثاق في كيول كيا جائد فيز جب ان متفرق كلاول كى ترتيب فودسا حب شريعت نے بیان ای ٹیس قرمائی تو اس کوصاحب شریعت سے سر کیوں رکا دیا جائے۔ لہذا اگر اپنی جانب سے کوئی ترتیب قائم کر لی گئے ہواں پر برم کیوں کیا جائے ، ہوسکتا ہے جوڑ حیب ہم نے اسے ذہن میں بنار کی ہے حقیقت اس کے خلاف ہے، ال من كاور بحى ببت عامور بين جوقر آن اور صدى تصعى بين تف نظرات بين اس لئ يهال جوقدم إلى رائ ے افعالیا جائے اس کو کتاب وسنت کے سرد کا دیا ایک قطرتاک اقدام ہاوراس ابہام کی وجہ سے اصل واقعہ کا بی اٹکار کردیناسیاس سے بھی زیادہ خطرنا کے ہے اسیجی یادر کھنا جا ہے کہ واقعات کی پودی تفصیل اور اس کے اجزاء کی بوری بوری ترتيب بيان كرنى رمول كاونليف يمنين وبيا يك مورخ كاونكيف بيه رمول آئنده واقعات كي مرف بقرم ورت اطلاخ دیتاہے، گھرجب ان کے نلمور کا وقت آتا ہے تو وہ خوا بی تفصیل کے ساتھ آتھوں کے سامنے آجاتے ہیں اوراس وقت سے ا كي كرش معلوم بوتا ب كراحية بزے واقعات كے لئے بعثى اطلاع حديثوں بس آ چكى ب و و بهت كافي تھى اورقل از وقت اس سے زیادہ تفسیلات دبافوں کے لئے غیر ضروری بلکہ شاید اور زیادہ الجھاؤ کاموجب تھیں۔علاوہ ازیں جس کو

فرشتوں کے کا ندھوں پر تکبیدلگائے ہوئے آسان سے ومثق کی جامع مسجد کے مشرقی منارہ پرجلوہ افروز ہوکرآ واز ویں گے کہ سیرهی لاؤ، سیرهی حاضر کروی جائے گی۔ حضرت عیسلی کا اتر نا اوراش وقت کی نماز امام مهدی کی امامت

(عقيدة ظهو رمهدي احاديث كاروشي بين

میں اداکرنا

آپ اس سیرهی کے ذریعہ سے نازل ہو کرامام مہدی سے ملاقات فرمائیں کے ، امام مہدی نہایت تواضع وخوش خلقی ہے آپ کے ساتھ پیش آئیں گے اور فرمائیں ك كدنياني الله العامت يجيئ حضرت عيني الفيلا ارشاد فرماكيس ك كه: امامت تم مي کرد کیونکہ تنہارے بعض بعض کیلئے امام ہیں اور بیعز ت اس امت کوخدانے دی ہے۔ لیں امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسی اقتداء کریں گے، نماز ہے فارغ ہوکرامام مہدی پھرحضرت عیسی ہے کہیں گے کہ: یا نبی اللہ! اب لشکر کا انتظام آپ كے سروے ، جس طرح جا بيں انجام ديں۔وہ فرمائيں گے بنہيں سے کام بدستورآپ كے تحت رہےگا، میں تو صرف قل دجال کے داسطے آیا ہوں، جس کامیرے بی ہاتھ ہے مارا

امام مہدی کے عہد خلافت کی خوشحالی ، اس کی مدت اور ان کی

تمام زمین امام مبدئ کے عدل وانصاف سے (تھرجائے گی) منور اور روشن ہوجائے گی بظلم وانصاف کی نیخ کتی ہوگی ،تمام لوگ عیادات واطاعت الہی میں سرگرمی

# علم اصولِ حديث كي بعض اصطلاحيس

اصول حدیث کی تعریف علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث کے احوال معلوم کئے

اصول حدیث کی غایت

علم اصول حدیث کی غایت بدب كدحدیث كاحوال معلوم كر كے مقبول ير عمل کیاجائے اور غیر مقبول سے بچاجائے۔

اصول حديث كاموضوع

علم اصول حدیث کاموضوع حدیث ہے۔

حديث كي تعريف

حضرت رسول خداصلی الله علیه وسلم ، صحابہ کرام ﷺ و تا بعین کے قول و فعل و تقریبِ ا کوحدیث کہتے ہیں،اور بھی اس کوخبروا ژبھی کہتے ہیں۔

التريد رسول والتاليد بي كركسى مسلمان في رسول اكرم ملى الشعليد وعلم كرما من كوئى كام كياياكونى بات كي آب في جائے کے باوجود اے منع شقر مایا بلک خاموثی اختیار فرماکراہ برقراد رکھا اور اس طرح اس کی تصویب و تثبیت فرماني- (كذاتي عدسية الملهم س ١٠٤) ازل سے ابدتک کاعلم ہے وہ بیخوب جانتا تھا کہ کم وقت میں دین روایت اور اسائید کے ذریعے پہلے گا اوراس تقذیر پر راويول كي اختلافات \_ ووايول كا اختلاف مجى لازم موكا وبس اكر غير ضرورى تشييلات كوميان كرويا جاتا تويتينا ان مين بهي اختلاف پيدا بوت كا امكان تعا ادر بوسك تعاكمات الله اجهالي خرس جننا فالده اشاسكي تحقي ، تنصيلات بيان كرنے سے دو مجى فوت وجاتا \_ لبداامام مبدى كى عديثوں كے سلسلے ميں شاتو بركوشكى يورى تاريخ معلوم كرنى كي سى كرنى مي اورند محت كرماته منقول شده منتشر كلاول شي جزم كرماته ترتيب ويل مح اورنداس وجد امل پیشین کوئی میں زوید پیدا کرناملم کی بات ہے، یہاں جملہ پیشین کوئیوں میں می ماه مرف ایک ہے وہ یہ کہ جتنی بات صد يول يم محت كم ساتهما يكل بإل كواى حد تك تشليم كرلياجائ اورزياده تنسيلات كردب نه واجاع اوراكر مختلف صديقول يش كوئى ترتيب اين و بمن عن قائم كرلى كى بواس كومد فى بيان كى حيثيت بركز نددى جائد ويليمى ظاہرے کہ اس سلسلے مدیشیں مختف اوقات میں مختف کاظ سے روایت ہوئی ہیں اور برمجلس میں آپ نے اس وقت کے مناسب اور حسب مفرورت تعلیلات بیان فرمائی چیں۔ یہال بیام بھی بھٹی نیس کدان تصیلات کے براوراست نے والول كوال سب كاهلم حاصل بور بهت ممكن ب كرجس محالي في الم مبدى كى بيشين كونى كا ايك حصدا يك مجل من منا او ال كواس ك دومر ع عص ك ينف كي أوبت عي ندا في موجود ومر عصافي في دومرى جلس عن سنا ب اوراس الله يد بالكل مكن بي كروه والقد كے الفاظ ميان كرتے ميں ان تفسيلات كى كوئى رعايت ندكرے جودوسرے محالي كے ميان ميں موجود میں۔ بہاں بعد کی آئے والی امت کے سامنے چونکہ سے برووجانات موجود میں اس لئے پرفرش اس کا ہے کہ اگروہ ان تصلات می کوئی نفظی بارجامی دیمتی باقوایی جانب کوئی قلیق کی راه تکال لے اس به بسااد قات ایسامجی جوجاتا ہے کہ بیات جوج بات راویوں کے بیانات ہر پوری بوری رائیس آتی ،اب راویوں کے الفاظ کی بیاکش اور تاویلات کی ناسازگاری کابیرنگ و کی کرانفش دماغ اس طرف علے جاتے ہیں کدان تمام وشوار بول سے تعلیم کرنے کی يجائ اسل واقد كابى الكادكردينا آسان ب- اكركاش وواس بعى نظركر لية كدية اويلات خود صاحب شريعت كى جانب سے بیس بلک واقد کے خودراویوں کی جانب ہے می بیس ، معرف ان دماخوں کی کاوش ہے جن کے سامنے اصل والقد كے ووب متفرق كلاے جع موكرة محتے ہيں ، جن كوفلف محاب فے فلف زمانوں ميں روايت كيا ہے ، اوراس لئے ہر ایک نے است الفاظ میں دوسرے کی تجیر کی کوئی رعایت تین کی اور قدوه کرسکتا ہے تو پھرندان راویوں کے الفاظ کی اس بدارتاطي كاكونى الريز تا درد الك ابت شده واقد كالكارمرف الأي بات يران كوآسان أظرآتا

حديث كي تقتيم

حدیث دوشم پرہے۔(۱) مخبر متواتر۔(۲) مخبر واحد۔

(۱) خبر متوارّ

وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہرزمانے میں اس قدر کثیر ہوں کدان سب کے جھوٹ پراتفاق کر لینے کوعقل سلیم محال سمجھے۔

(٢) خير واحد

وہ حدیث ہے جس کے راوی اس قدر کیٹر نہ ہوں ، پھر خبر واحد مختلف اعتبار وں کے قتم سرے۔

خبر واحدكي بهاتقشيم

خیر واحدا پے منتبی کے اعتبار سے تین قتم پر ہے۔ مرفوع ، موتو ف ، مقطوع۔ مرفوع وہ حدیث ہے جس میں حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا نعل یا تقریر کا ذکر ہواور موقوف وہ حدیث ہے جس میں صحابی کے قول یا نعل یا تقریر کا ذکر ہو۔ اور مقطوع وہ حدیث ہے جس میں تا بعی کے قول یا نعل یا تقریر کا ذکر ہو۔

خبر واحدكي دوسري تقسيم

خبر واحد عد وِ رُوا ۃ کے اعتبار ہے بھی تین قتم پر ہے(۱) مشہور (۲) عزیز (۳) غریب

مشہور: وہ حدیث ہے جس کے راوی ہرزمانے میں تین سے کم کہیں ندہوں۔ عزیز: وہ حدیث ہے جس کے راوی ہرزمانے میں دوسے کم کہیں ندہوں۔ غریب: وہ حدیث ہے جس کا راوی کہیں نہیں ایک ندہو۔ خیر واحد کی تیسری تقشیم

خیر واحدای راویوں کی صفات کے اعتبارے سولہ تنم پر ہے: (۱) میچے لذاتہ (۲) حسن لذاتہ (۳) ضعیف (۴) میچ لغیر ہ(۵) حسن لغیر ہ(۲) موضوع (۷) متروک (۸) شاذ (۹) محفوظ (۱۰) منگر (۱۱) معروف (۱۲) معلل (۱۳) مضطرب (۱۳) مقلوب (۱۵) مُصحّف (۱۲) مُدرَج۔

صیح لذائہ: وہ حدیث ہے جس کے کل راوی عادل کامل الضبط ہوں اور اس کی سند متصل ہو معلل وشاذ ہونے سے محفوظ ہو۔

حن لذاته: وه حدیث ہے جس کے راوی میں صرف ضبط ناقص ہو باتی سب شرا لط صحیح لذاتہ کے اس میں موجود ہوں۔

ضعیف: وہ صدیث جس کے رادی میں حدیث صحیح وحسن کی شرائط نہ پائی حائم ،۔

صحح لغير و: اس حديث حسن لذات كوكها جاتا ب جس كى سندي متعدومول -

صن فيره: اس حديث ضعف كوكها جاتا بجس كى سندي متعدد مول-

موضوع: وه حديث بجس كرداوى برحديث نبوى بين جموث يو لنے كاطعن

- 91.19.4

خبر واحدكي چوتفي تقسيم

محیر واحد سقوط وعدم سقوط راوی کے اعتبارے سات فتم پر ہے (۱)متصل (۲) مند (۳) منقطع (۴) معلق (۵) معصل (۲) مرسل (۷) دنس-متصل: وه حديث بكراس كى سنديس راوى پورے مذكور بول-مند: وه حديث إلى كاسندرسول الشعلي الله عليه وسلم تكم تصل مور منقطع: وه حديث إكراس كى سندمتصل نه بوبلكه كهيل خديس براوى كرا بوا بو

معلّن: وه حديث بجس كى سند كے شروع ميں ايك راوى يا كثير كرے ہوئے ہوں۔

معصل: وہ حدیث ہے جس کی سند کے درمیان میں سے کوئی راوی گراہوا ہویا اس کی

سندیش ایک سے زائدراوی بے بدیے گرے ہوئے ہوں۔

مرسل: وه حديث ب جس كى سند كي ترب كوئى راوى كرا موامو

مرك : ده حديث ب جس كراوي كي بيعادت موكروه اين شخ يا شخ ك شخ كانام

خبر واحدكي يانجو يرتقسيم

خبروا حدصِیَغُ کے اعتبارے دونتم پرہے(۱) مُعَنْعُنُ (۲)مسلسل۔ مُعَنَّعَنُّ : وه حديث بحس كى سنديس لفظ عن مواوراس كوعَنْ عَن مجهى كهاجا تاب-سلسل: وه حديث ب جس كى سندمين ميني اداك ياراويول كے صفات يا حالات ايك ای طرح کے ہوں۔

دیٹ کاروشی میں) وہ حدیث ہے جس کاراوی منتجم بالکذب ہویا وہ راویت قواعد معلومہ فی مروك: الدين كے مخالف ہو\_

وہ حدیث ہے جس کا راوی خود ثقه ہومگر ایک ایسی جماعت کثیر کی شاز: مخالفت كرتا موجواس سے زیادہ ثقتہ ہیں۔

> وه حديث ب جوشاذ كے مقابل ہو۔ تحفوظ:

: 5 وہ حدیث ہے جس کا راوی باوجودضعیف ہونے کے جماعت ثقات کے مخالف روایت کرے۔

> وہ حدیث ہے جومنکر کے مقابل ہو۔ معروف:

> > مقلوب:

معلل: وہ حدیث ہے جس میں کوئی ایس علت خفیہ ہو جو صحت حدیث میں نقصان دیتی ہے اس کومعلوم کرناما ہرفن ہی کا کام ہے ہر مخض کانہیں۔

وہ حدیث ہے جس کی سندیامتن میں ایباا ختلاف واقع ہو کہ اس مصطرب: ميں ترجعي تطبيق بند ہو سکے۔

وہ حدیث ہے جس میں بھول ہے متن یا سند کے اندر تقذیم و تاخیر واقع بوگئ بوليعني لفظ مقدم كومؤخرا ورمؤخركومقدم ركها كيا بوءيا بجول كرايك راوى كى جگه دوسرارادى ركھا گيا ہو۔

خصت وہ حدیث ہے جس میں باوجودصورت خطی باتی رہنے کے لفظوں حركتول وسكونول كے تغير كى وجہ ہے تلفظ ميں خلطى واقع ہوجائے۔

وہ حدیث ہے جس میں کی جگدراوی اپنا کلام درج کردے۔ :014

ل بعض اوقات مُعتف كرُّر ف يكي كيترين - (مقدمه في المليم م ١٣٣١)

يسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ط

باباول

عقیدهٔ ظهورمهدی احادیث کی روشنی میں

الحمدالله وكفى والصلوة والسلام على محمدن المصطفى وعلى آله و اصحابه الاتقياء . اما بعد فقد قال الله تبارك و تعالى فان تنازعتم فى شى ءٍ فَرُدُوهُ الى الله والرسول. (الآبه)

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کی مسئلے کے متعلق اختلاف رائے ہوتو خدا
کی کتاب اور تبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کولوٹا ؤریعنی اس کا تھم کتاب اللہ اور
سنت رسول اللہ بھی میں تلاش کرو۔ اس قاعدے کے مطابق جس مسئلے میں مسلمانوں
میں اختلاف رائے ہوتو بجائے اس کے کہ اپنی رائے پر زور دیا جائے اور اے حتی و
اخری سمجھا جائے ، چاہئے کہ اس کو اللہ کی کتاب اور حضور بھی کی سنت میں تلاش کیا
جائے۔ کیونکہ دین کے بہی دوا سے سرچھے ہیں جن سے ہدایت کے پیاسے سیراب
ہوسکتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا:

"فاعقلوا ایها الناس قولی فانی اے لوگو! میری بات کو مجھو میں نے

قدبلغت وقد تو كت فيكم ايها حمهين دين كى باتين يهنچادى بين اور الناس ما ان اعتصمتم به فلن الي چزين چهوژى بين كداگرتم ان كو تضلو اابدا كتاب الله و سنة نبيه. مضبوطى على بكروگ تو گراه نبين مضبوطى ما بكروگ تو گراه نبين مضبوطى ما بكر تاب الله اور دومرى الله عن الداور دومرى الله كرسول ( الله ) كاست مستول ( الله ) كاست مستول ( الله ) كاست مستول ( الله )

ای طرح حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی پیمضمون مختلف الفاظ سے مروی ہے۔
جنوری اله 19 یو کے قومی ڈائجسٹ میں جناب اختر کاشمیری صاحب کا ایک مضمون خروج مہدی کے متعلق چھپا تھا، جس میں انہوں نے تحقیقی اور شجیدہ طریقے پر ظہور مہدی کے متعلق چھپا تھا، جس میں انہوں نے تحقیقی اور شجیدہ طریقے پر متعلق جتنی کام فرمایا ہے انہوں نے اس پر ذور دیا ہے کہ ظہور مہدی کے متعلق جتنی احادیث مروی ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں اور شوت کے در ہے تک نہیں بہتی تا ہوں ، جس کا لازمی نتیجہ بید لگاتا ہے کہ ظہور مہدی کا عقیدہ جو مسلمانوں میں چودہ سو سال سے نتقل ہوتا آیا ہے، بے بنیا دہے، چونکہ خودصاحب مضمون نے اس کی فرمائش کی سال سے نتقل ہوتا آیا ہے، بے بنیا دہے، چونکہ خودصاحب مشمون نے اس کی فرمائش کی ہوجائے توصاحب مشمون اپنا خیال برل سکتا ہے۔

ای طرح رسالہ کی مجلسِ ادارت کی طرف ہے بھی اس موضوع پر تکھنے کی وہوت دی گئی تھی اور ساتھ ساتھ یہ خطرہ تھا کہ اگر سکوت اختیار کیا جائے تو عام مسلمان شکوک وشہات میں بہتلا ہوں گے۔ نیزاس سے مید بھی لازم آئے گا کہ سلف صالحین کے متعلق بدگمانی پیدا ہوگی کہ انہوں نے ایک ایسے متعلق بدگمانی پیدا ہوگی کہ انہوں نے ایک ایسے مسئلے کوا پنی کتابوں میں ذکر کیا ہے جس کی

(الي دا دُووالتر لذي ص١٦ ج٢) حديث فمبر ٩٩١٣

(۲) "ام سلمة رفعه المهدى من عترتي من ولد فاطمه."

(الي والأوجع القوائد من ٥١٥ ج.٢) عديث تمبر ٩٩١٣

(٣) "ابوسعيد رفعه المهدى منى اجلى الجبهة اقنى الانف يملأ الارض قسطأ وعدلاكما ملئت جورأ وظلمأ يملك سبع

(ترقدی و الي داؤد بلفظ ص ۱۱۴ ج۲ بخع القوائد) مديث فمبر ۹۹۱۵

(٣) "عملى و نظر الى ابنه الحسن فقال ان ابني هذا سيد كــمــا ســمــاه رسول الله ﷺ وسيخرج من صلبه رجل يستمي باسم نبيكم يشبه في الخُلق ولا

كے نام ير موكا (ليعن محر بن عبداللہ) وہ وجوراً."

زمین کوانصاف اورعدل سے تجردے گا جیے کہوہ ظلم وزیادتی ہے بھر چکی ہوگی۔ حفرت امسلمة فرماتي بين كدرسول الله الله نے فرمایا کدمبدی میری آل سے

ہوگا، لیعنی فاطمہ کی اولادہ ہوگا۔ ابوسعید خدری الفی فقل فرماتے ہیں کہ رسول الله على فرمايا كدمهدى مجه ہے ہوگا تھلی پیشانی والا اور طویل و باريك ناك والاءوه زمين كوانصاف و عدل سے بعردے گا جیسے کہ وہ ظلم و زیادتی ہے بھر چکی ہوگی،سات سال تک اس کی حکومت ہوگی۔

حفرت علی ﷺ نے اینے بیٹے حضرت حن الله كى طرف ديكهااور فرمايا كدميرا يه بينا مردار موكا جيك كدرسول الله الله نے فرمایا اور ان کی پشت سے ایک آ دی پداہوگاجن کانام تبارے نی کے نام پر

القيدة ظهور مهدى احاديث كاروشي ش

کوئی سیح بنیادموجود نہیں ، یہی وہ محرکات نتھے کہ بندہ کواس پر قلم اٹھانے کی جرأت ہوئی اميد ہے كەدوسر معلاء حضرات بھى اس موضوع پرائة كرال قدر خيالات اور تحقيقات كا ظهار فرما كيس مح جس عام مسلمان مستفيد مول محد اس طویل تمهید کے بعدیس اصل مدعایرا تا ہوں۔

ظہور مہدی کا عقیدہ سیح احادیث سے ثابت ہے اور چودہ سوسال سے مسلماتول بين مسلم اورمشهور ب-اب بين تفصيل سان احاديث كومع حواله درج كرتا مول كهجن پراس عقيده كى بنياد ب-وماتوفيقى الا بالله عليه توكلت و اليه

جع الغوائد مين محمد بن محمد بن سليمان الفاى المغربي التوفي ويواجع الملاح واشراط الساعة مين بيحديث تقل كى ب:

"ابن مسعود رفعه لو لم يبق من عیداللہ بن مسعود ﷺ کی مرفوع روایت ہے الدنيا الايوم واحد لطوّل الله كداكردنيا كاحرف ايك بى ون باتى ره ذالك اليوم حتى يبعث الله فيه جائے تو مجھی اللہ تعالی اس ون کو طویل رجلاً مسنسي او من اهل بيشي كردي كے يہاں تك كداللہ تعالى اس ميں يواطئي اسمه اسمى و اسم ابيه ایک آدی مبعوث فرمائیں کے جو میرے اسم ابى يسلأ الارض قسطا الل بيت يس سے موگاء اس كانام مرے وعدلا كمساملست ظلمأ نام ير جوگاس كے باپ كانام مير ب باپ

(عقيدة ظهورمبدى اهاديث كى روشى ش

اہل بیت سے پیدافر مائیں گے جوز بین کوعدل وانصاف سے بھردے گا جیسے کہ و قلم سے بھر پیکی ہوگی۔ عن ابى الطفيل عن على عن النبى قال لو لم يبق من الدهر الأ يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتى يملأها عدلا كما ملنت جورا."

(الاداؤدى ٢٢١ع م كماب المهدى)

اس روایت پرامام ابوداؤڈ نے سکوت کیا ہے اور محد ثین کے ہاں وہ روایت
جس پرامام ابوداؤڈ نے سکوت کیا ہو کم از کم درجہ حسن کی ہوتی ہے، جیسے مولا نامحم تقی عثمانی
کی املائی تقریر درس ترزی میں ہے کہ ان کی کتاب (ابو واؤد) میں حسن اور ضعیف
احادیث بھی آگئی ہیں۔ البتہ وہ ضعیف اور مضطرب احادیث پر کلام کرنے کے بھی عادی
ہیں بشر طیکہ ضعف زیادہ ہو، چنا نچے جس حدیث پروہ سکوت کریں تو اس کا مطلب ہیہ ہے
کہ وہ حدیث ان کے فرد کیک قابل استدلال ہے۔ البتہ بعض مرتبہ اگر ضعف ضعیف ہوتو
وہ اسے نظر انداز کردیتے ہیں اور اس پر کلام نہیں کرتے۔ (درس ترزی میں ۱۳۸۸)

اورخودامام ابودا وُرُكا قول بھى كتابوں ميں منقول ہے جيسے كہ حافظ ابن صلاح كا قول شِخ الاسلام علامہ شبيرا حرعثاني ؓ نے مقدمہ فتح الملهم ميں نقل كيا ہے:

امام ابو واو در فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں صحیح اور اس کے مشابہ اور صحیح کے قریب روایتیں نقل کی ہیں اور حافظ ابن صلال فرماتے ہیں کہ ہم نے ابوداؤد "ومن مظانه سنن ابی داؤد فقد روینا انه قال ذکرت فیه الصحیح وصا یشبهه وما یقاربه وروینا عنه اینضاً ما معناه انه یذکر فی کل (عقيد اظهور مهدى احاديث كي روشي غي

ہوگا وہ نبی کے ساتھ اخلاق میں مشابہ ہوگا اورجم میں مشابنہیں ہوگا۔ يشبه في الخلق." (اللي داودجع النوائرس ۵۱۳) مديث نبر ۹۹۱۲

جمع الفوائد کی بیرحدیثیں جو کہ سچے یا حسن درجہ کی ہیں خروج مہدی پرصراحة دلالت کرتی ہیں۔جمع الفوائد کے مصنف نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ:

لیمی اگر کسی حدیث کو میں نقل کروں اور اس کے بعداس پرضعف وغیرہ کا کوئی عکم نہ لگاؤں تو وہ حدیث قابل قبول حسن یاضچے ہوگی۔

حديث غير الجامع فذالك المحديث مقبول حسن او صحيح برجال الصحيح اوغيرهم."

(جمال الصحيح اوغيرهم.")

"وان لم اذكر شيشاً بعد عزو

نوے: حدیث محجے اور حسن وغیرہ کی تعریفات ہم نے اس لئے نہیں تکھیں کہ ان کی اصطلاحات کی پوری تفصیل جناب اختر کا تمیری صاحب کے مضمون میں موجود ہے۔ مصنف کی اس صراحت کے بعداب اس کی ضرورت نہیں رہی کہ ان احادیث کے داویوں پر ہم فردافردا کلام کریں۔

(۵) ابدوسرى كتابول ساحاديث ملاحظة و-

ابوداؤدمیں حضرت علی ﷺ کی ایک اور روایت ان الفاظ سے مروی ہے:

حفرت علی ﷺ نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ اگر زمانہ کا ایک دن بھی

حدثنا الفضل بن دكين قال

باتی موگا تو الله تعالی ایک آدی میرے

حدثنا فطرعن القاسم بن ابي بزة

"حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال

(مقيدة ناجورمبدى اماديث كي روشي شي اجتمع الناس علیٰ تو که." ہے کہ جس کے ترک اور ضعف پر (مقدمه ابوداویس) محدثین کا اتفاق مور اورشاه عبدالعزيز محدث وبلوي في بستان المحدثين مي فرماياكه: ال كتاب من ال كا التزام بك "دروے التزام نموده است كەھدىث م

باشدياس-"(مه) مديث يح بوياس-باقى تحقيق مقدمه ابودا ؤرمطبوعه ان ايم سعيد كميني ص٨٥ ج١، اورمقدمه فتح

الملهم ص ٢٩ ج اليس ملاحظه جوب اس بوری تفصیل سے بیات معلوم ہوئی کدامام ابودا و وجس حدیث پرسکوت كرين وه عديث كم ازكم حسن ك ورجدكى موتى ب- جيس خروج مهدى ك مذكوره عديث رانہوں نے سکوت کیا ہے، للذار مدیث کم از کم حس کے درجہ کی ہے۔

(١) ابوداؤد في حضرت ام سلمدرضي الله عنهاكي وه روايت جويم في مبرا مين فقل کی ہے اس سند کے ساتھ نقل کی ہے اور اس پرسکوت فرمایا ہے، صرف علی بن نفیل کی توثيق كاقول الواطئ في قال كياب:

"حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثني عبدالله بن جعفر الرقى قال حدثنا ابو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن على بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة قالت سمعت رسول الله الله الله المهدى من عترتى من ولد فاطمة."

باب اصح ما عرفه في ذالك ے بدالفاظ لقل کے بیں کدوہ ہر باب الباب و قال ما كان في كتابي میں اس باب کی میچ روایتی نقل کرتے حديث فيه وهن شديد فقد بيّنته میں اور فرمایا کہ میری کتاب میں اگرایسی وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح و روايت ہو كہ جس ميں شديد فتم كا ضعف بعضها اصح من بعض." ہوتو میں اس کو بیان کردینا ہوں اور جس (مقدمه الميلم ص ٢٩ ج ١) حدیث کے متعلق میں سکوت کروں تو وہ صالح ہوتی ہے۔( یعنی یا سیح یاحن اور اگرضعف ہوبھی تو ادنیٰ درہے کا ہوتا ہے

جس كاجبرهمكن موتاب)

وعقيدة ظهورمبدى احاديث كاروشى ش

حافظ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ امام ابوداؤر کے اس قول کی بنا پر اگر کوئی حديث مطلقاً يعنى بغير كسي كلام كمنقول موجبكه وهروايت بخاري ومسلم ميس موجود نهمو ادر كمى محدث في اس كى صحت وحسن برحكم لكايا بوتو وه روايت امام ابودا و دك نزويك درجیحسن کی ضرور ہوتی ہے۔ اور امام ابو داؤد کا بیقول ان الفاظ کے ساتھ بھی منقول ہے كه: "وما سكت عنه فهو صالح." (مقدمه فق الملهم ص ٢٩ ج ١) يعني جس حديث كے متعلق ميں سكوت كروں تو وہ صالح ہوتى ہے اور صالح حديث بھى سيح ہوسكتى ہے اور حس بھی۔ تواصیاط یہ ہے کے حسن ہی کا حکم اس پر نگایاجائے۔ اورامام ابوداؤدكايةول بهي كتابون مين منقول بيك.

"ماذكوت في كتابي حديثا ين في كوئي الى حديث فل تبيل كي

(かんけんしょうりょう)

حفرت ام سلم " في كريم الله الله الله

كرتى بين كدايك فليفدك انقال ك

وقت اخلاف موكا تو الل مدينه

ش سے ایک آوی جمال کر مکہ

چلاجائے گاء اہل مکہ اس کے یاس آکر

ال کوزورے نکال کراس کی بیعت

كريں كے الل شام اس كے ياس اپنا

لشكر بجيجين كحقواس كالشكر مكداور مديينه

کے ورمیان بیداء کے مقام پر زمین

میں دھنسا دیا جائے گا پھراس کے بعد

قریش کا ایک آدی جس کے ماموں

كلب قبلے كے ہوں كے اس كے

گا۔خسارہ ہواس آ دمی کیلئے جوفتبیا کلب

کے مال غنیمت میں حاضر نہیں ہوا۔

مہدی مال تقیم کریں گے اور نبی کریم

機 كسنت يمل كريس كاسلام ايى

گردن زمین پر ڈال دے گا، ( تعنی

اسلام پیل جائے گا) سات سال تک

رہیں گے اس کے بعد وفات یا کیں

کے اور مسلمان ان پر تماز جنازہ

پرهيں گے۔

ال روايت كارجم فيرا يركزرچكا ب

(۷) حضرت ام سلمه رضى الله عنهاكى ايك او تفصيلى روايت جوابودا ؤويل مندرجه とりなっていり:

"حدثنا محمد بن المثنّى جدثنا معاذبن هشام حدثني ابيعن قتادة عن صالح ابي الخليل عن صاحب له عن ام سلمة زوج النبي عن النبى ﷺ عن النبى اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل المدينة هاربا الى مكة فياتيه ناس من اهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبا يعونه ويسعث السه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فاذا رأى الناس ذالك اتاه ابدال الشام وعصائب اهل مقابلے میں ایک فکر جیجیں کے تو مہدی العراق فيبا يعونه ثم ينشأ رجل من كالشرقريش كالشريفالب آجائ

قريسش اخوالمه كلب فيبعث اليه

بعضا فيظهرون عليهم وذالك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم ﷺ ويلقى الاسلام بجرانه الى الارض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون. قال ابو داؤد وقال بعضهم عن هشام تسع سنين و

(مقيدة ظهورمبدى احاديث كاروشي ش

قال بعضهم سبع سنين."

(ابوداووس ۲۳۲ج م كتاب البيدي)

اس روایت میں اگر چدایک راوی مجبول ہے لیکن یمی روایت متدرک حاکم یں متصل سندے مذکور ہے اگر جداس کے الفاظ کھی مختلف ہیں۔ (متدرک ماہم ۲۹ جس) اس طرح علامہ ذہبی نے تلخیص المت رک میں اس کی تصبح کی ہے۔ (علائقہ پیخیص المت رک

اسی طرح اس روایت کی تا ئید حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت ہے تجمی ہوتی ہے جس کی صحت پر ابوعبداللہ حاکم اورعلامہ ذہبی دونوں شفق ہیں اور روایت بخاری وسلم کی شرط پر ہے جس کوہم آ کے فقل کریں گے۔ (مندرک مام م ٥٠ ج٥) (٨) حضرت ام سلمه رضى الله عنهاكي ايك اور روايت جوابو داؤد مين ان عي الفاظ

(アンファー(カファアカ)

كرتے بين؟ توانبوں نے فرمايا كميس

اس کے بیج اور جھوٹ کو پہچانتا ہوں۔

32

وعقيد وظهور مبدى احاديث كى روشى ش

(9) حضرت امسلمه کی ایک اورروایت جوابودا ؤدیس (س ۲:۲۳۳)مروی ہے۔

(۱۰) ای طرح سنن ترندی میں امام ترندی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے جس کوہم پہلے جمع الفوائد کے حوالے نے نقل کر چکے ہیں ، اور اس کے آخر میں امام ترندی نے فرمایا:

الهذا حدیث حسن صحیح ." حفرت عبدالله ابن معود الله کی بید (صهری) روایت محیح ہے۔

ندکورہ روایت میں ایک راوی ہے جس کا نام اسباط بن محد ہے ،وہ خوداگر چی آفتہ ہے کیکن سفیان توری ہے جو روایت وہ نقل کرتے ہیں اس کے بارے میں محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے جیسے کے تقریب العہذیب میں حافظ ابن مجر نے لکھا ہے کہ اسباط بن محمد بن عبدالرحمٰن بن خالد بن میسرہ القرشی مولاهم ابومجم تھے ضعف فی الثوری۔

(تقريب ص٢٠١)

لیکن ایک توبید کہ خود امام ترفدیؓ نے اس کی روایت کی توثیق کی ہے اور محدثین جب کسی ایسے داوی ہے اور محدثین جب کسی ایسے داوی سے حدیث نقل کرتے ہیں جس کی جرح پر واقف ہوں تو وہ روایت ان کے نزدیک قابل اعتاد ہوتی ہے اس لئے کہ وہ ہر راوی کی صدق اور کذب اور شجح و ضعف روایتیں پہچا نے ہیں جیسے کہ امام ترفدی نے کتاب العلل میں سفیان توری کا قول نقل کیا ہے کہ:

حدثناابواهیم بن عبدالله بن مفیان تُوریُّ نے کہا کہ کلی ہے بچوکی المسندر الباهلی حدثنا یعلی بن نے ان سے کہا کہ آپ جوکلی نے قل

عبيد قال قال لنا سفيان الثورى القورى الكلبى فقيل له فانك تروى عنه قال انا اعرف صدقه

(ص١٠٦٦ ٢٥١)

اس کے باتی راوی ثقد ہیں۔ عبید بن اسباط کے متعلق حافظ ابن مجرِّ نے تقریب النہذیب میں فرمایا ہے کہ:"صدوق." (س۲۲۸)

نیزید صحیحین کے بھی راوی ہیں۔ (تقریب اجذیب س ۱۵۹)

نیزان پر حافظ ابن جر نے صفحہ ندکورہ میں ع کی علامت لگائی ہے، تو بی سحاح ستر کے متفق علیہ راوی ہیں۔ کہما صوح بد الحافظ فی التقریب ص ۱۰ ایک راوی اس میں زرہے جس کی توثیق حافظ ابن ججر نے شقة جسلیل کے

الفاظے کی ہے اوراس پر بھی ع کی علامت بتائی ہے۔

(۱۱) امام ترندی نے عاصم بن بھدلہ کی سند ہے ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرۃ ﷺ نقل کی ہے۔ بیروایت اگر چیموقوف ہے لیکن محدثین کے ہاں بیقاعدہ

( 34

(مقيد وظهورمبدى احاديث كاروشي ش

مشبور ب كدموقوف روايت بهى اليه مسك مين جومدرك بالقياس ند مومر فوع كريحكم ميس ب-روايت بيب:

لینی اگر د نیا کا ایک بی دن باقی ہوتو بھی الله تعالی اس دن کولمبا کرویں کے يبال تك كەمبدى دالى بىند

ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ

ہمیں ڈرمحسوس ہوا کہ ہمارے

پنجبر ﷺ کے بعد کوئی فتنہ ہوتو

二個人が近之人

يوجياتو تى كريم الله في فرمايا

کہ میری امت میں مہدی

پيدا ہوگا اور پانچ يا سات يا نو

سال تک رہے گا ان کے

یاس آدی آئے گا، کے گا

"عن ابي هريرة ﷺ قال لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطوّل الله ذالك اليوم حتمي يلمي، هذا حديث حسن صحيح."

(تذى كاس ١٦٠٠ باب فروج الهدى)

ال حدیث کوبھی امام ترندیؓ نے حسن اور سیح کہاہے۔ (۱۲) ترندی میں حفرت ابوسعید خدری الله کی تفصیلی روایت ہے:

"حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت زيد العمى قال سمعت ابا الصديق الناجي يحدث عن ابى سعيد الخدرى قال خشينا ان يكون بعد نبيَّنا حدث فسألنا نبي الله ﷺ قبال أن في امتى المهدى يخرج يعيش خممسأ اوسبعا اوتسعا زيد الشاك قال قىلنا وما ذالك قال سنين قال فيجئ اليه

الرجل فيقول يامهدى اعطني اعطني

كه اے مبدى مجھے مال قال فيحشى له فيي ثوبه ما استطاع ان ديدے تو وہ کيٹرا بھر کراس کو يحمله هذا حديث حسن و قدروي من ا تنادے گاجتنا وہ اٹھا سکے گا۔ غير وجه عن ابي سعيد عن النبي ﷺ وابو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو يقال بكر بن قيس. " (ترفرى ١٠٠٥ ١٠١٠)برون الهدى)

اس حدیث کوامام ترندی نے حسن کہا ہے اور میر بھی فرمایا ہے کہ اس کی مختلف اسادین جس سے بدیات معلوم ہوتی ہے کہ بیرحدیث ضعیف نہیں ہے۔ نیز بیا کہ ابوسعید خدری ﷺ کی مہدی کے متعلق روایت امام ابوداؤڈ نے بھی نقل کی ہے اور اس پر سکوت قرمایا ہے جو صحت وحسن کی دلیل ہے۔ (طاد عظم اورادور ۲۳۳ ج س سابدی)

اورحاكم في متدرك ين بهي الوسعيد الله كاروايت كي مخ تري كي بها كم اور ذ ہجی اس کی صحت پر متنفق ہیں۔ (ملاحظہ دوستدرک عالم معتلیس الذہبی سے ۵۵۷ ہے) (۱۳) این ماجه میں امام این ماجه قزویل فی فروج مهدی کے لئے مستقل باب قائم کیا ہے، اور حدیثیں نقل کی ہیں ۔ان میں سب سے ملے انہوں نے عبداللہ بن مسعود الله كى روايت تقل كى ب:

"حدثنسا عشمان بن ابى شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا على بن صالح عن يزيد بن ابي كريم ﷺ نے ان كو ديكھا تو آپ كى زياد عن ابراهيم عن علقمة عن

عبدالله بن معود ففرماتے بیں کہ ہم نبی とう きょうしょ きんしょう かんり ہاتم کے کھلاکے سامنے آئے، جب نی وعقيدة ظبورميدى اطاديث كى روشى ش

بیر روایت بھی قابل استدلال ہے اس لئے کہ کسی نے بھی اس روایت پر موضوع ہونے کا حکم نہیں لگایا۔ "ماتیمس الیہ الحاجة لم بطالع سنن ابن ماجة" میں علامہ عبدالرشید نعمانی نے ان سب احادیث کو جمع کیاہے جن پر موضوع ہوئے کا حکم کسی نے بھی لگایا ہے ان میں میر روایت نہیں ہے۔ اب اس کے بعداس روایت کے راواوں پر ہم انفراد اُجرح وتعدیل کے اقوال نقل کرتے ہیں۔

(۱) عثمان بن ابی شیب ان کا نام عثمان بن محمد بن ابراہیم ہے۔ تقریب التہذیب بس حافظ ابن جُرِّ نے فرمایا ہے '' ثقة حافظ شهیر .''(تقریب الجذیب ۲۳۱،۲۳۵) اور ان کے نام پر حافظ نے خ م دس ق کی علامتیں بنائی ہیں۔ یعنی بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں۔

(۲) معاویداین ہشام: ان کے متعلق حافظ ابن جر آنے تقریب میں فرمایا ہے کہ "صدوق" اوران کے نام پر زخ مع کی علامتیں بنائی ہیں۔ (تقریب میں اوران کے نام پر زخ مع کی علامتیں بنائی ہیں۔ (تقریب سهر) یعنی امام بخاری آنے اوب المفرومیں اورامام مسلم نے سیح مسلم میں اورابن ماجه، ترفدی، ابوداؤو، نمائی میں، ان محدثین ان کی روایتی نقل کی ہیں جس سے ان کا قابل اعتبار ہونا معلوم ہوتا ہے۔

(٣) على ابن صالح بن صالح كم متعلق حافظ ابن تجرُّ نفسه كُو مُشقة عابد " الترب المعاب كُو مُشقة عابد " الترب المعنى الربعد كرا الترب المعنى المربعي مع كونشاني بنائي ب، يعنى مسلم اورسنن اربعد كراوي بين -

(٣) يزيد بن ابي زياد: ان معلق حافظ في القريب مين فرمايا بي المسقمه "(س

أجمول مين أنسوآئ اوررنگ متغير موكيا، میں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے چیرے پر عم کے آثار و مکھتے ہیں جوہمیں پسندنہیں ، فرمایا کہ ہم ایے گھرانے کے لوگ ہیں کہ الله تعالى في بمارك لئة آخرت كواختيار فرمایا ہے اور میرے اہل بیت پر میرے بعد معیبت آئے گی یہاں تک کہ مشرق کی طرف سے ایک قوم آئے گی ان کے ساتھ كالے جينڈے ہوں گے، وہ مال مانگيں کے لوگ نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور کامیاب ہوجائیں گے پھران کو مانگی ہوئی چيز دي جا ئيگي کيکن وه اس کو قبول نہيں يہاں تک کہ وہ حکومت میرے اہل بیت ہیں ے ایک آدی کے والے کریں گے جو ز بین کو انصاف و عدل سے بھر دیگا جیسے انہوں نے اس کوظلم سے بھرا تھا،جس کو بیہ وقت ملے وہ ان کے پاس آئے اگرچہ برف رگھٹ کرآ ناپڑے۔

عبدالله قال بينمانحن عندرسول الله الله اذا قبل فتية من بسي هاشم فلما را هم النبي ﷺ اغرورقت عيناه وتغير لونه قال فقلت ما نزال نرئ في وجهك شيئانكرهه فقال انااهل بيت اختبارالله لنباالآخرة على الدنيا وان اهل بيتي سيلقون بعدى بىلاءً و تشريداً و تطريداً حتى ياتي قوم من قبل المشرق معهم وايسات سود فيسشلون الخيسر فلايعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سئلوافلا يقبلونه حتى يدفعونها الى رجل من اهل بيتي فيملأها قسطأ وعدلا كما ملؤها جوراً فمن ادرك ذالك منهم فليا تهم ولوحبواً على الثلج." (سنن ابن ماجيس ٢٩٩)

(س۱۹۱۸) اوران پرق کی علامت بنائی ہے بعنی ابن ماجہ کے راوی ہیں۔ (۳۱) عمارة بن الی حفصہ: ان کے متعلق حافظ ابن مجرِّر نے فرمایا ہے ''فسقة'' (تقریب اجد یب ۲۵۱) بعنی تقد ہے۔

نیزان پرخ اورع کی علامتیں بنائی ہیں۔ لیعنی بخاری ، تر ندی ، نسائی ، ابن ملجہ اور ایوداؤد کے راوی ہیں۔

(۲) زیدالعمی: ان کے متعلق اگر چہ حافظ نے ضعیف لکھا ہے کین طبقہ خامہ کے راوی ہیں جن کی احادیث مقبول ہیں ، نیز بیمتا بعات کی وجہ سے ضعف مخیر ہو گیا ہے ، نیز ا ن پر حافظ ابن حجر نے ع کی علامت بنائی ہے جواس کی علامت ہے کہ بیسحاح ستہ کے رادی ہیں اور سب کے نزد یک قابل اعتبار ہیں ۔

(۵) ابوالصدیق الناجی: ان کانام بحر بن عمرو ب اور حافظ ابن جرّ نے الن کے متعلق تقریب النہذیب بیں لکھا ہے کہ 'فسقہ'' (سیم) نیز الن کے نام پرع کی علامت لکھی ہے بعنی صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بیر وایت بھی قابل اعتبار ہے روایت کے راویوں کے ثقہ ہونے کی وجہ ہے اگر چہ ہم اس روایت کی صحت کا جزم نہیں کر کتے کیونکہ بقول محدث العصر حضرت علامہ محمد یوسف بنوری ہم اس منصب کے نہیں کر کتے کیونکہ بقول محدث العصر حضرت علامہ محمد یوسف بنوری ہم اس منصب کے اہل ثبیں ''کہا قال فی تقریظ علی ولایت علی لمعل شاہ بخاری' لیکن کم از کم اتنا کہہ کتے ہیں کہ بیر وایت بہر حال موضوع یاضعیف نہیں بلکہ محد ثین کے زو یک قابل اعتبار ہے۔ جس کہ بیر وایت بہر حال موضوع یاضعیف نہیں بلکہ محد ثین کے زو یک قابل اعتبار ہے۔ (۱۵) ابن باجہ بیں حضرت ثوبان کی صدیث ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے:

rar)اوران کے نام پر نئے ت دک کی علامتیں کھی ہیں بیٹی ادب المفر در تدی اور موطا مالک کے رادی ہیں۔

اس کے بعدابراہیم تخفی اور علقہ جومشہورا تمکہ حدیث اور ثقنہ ہیں۔ (۱۴) ابوسعید خدری ﷺ کی روایت جو پہلے ابوداؤد، تریندی اور جمع الفوائد کے حوالے نقل ہو چکی ہے، ابن ماجہ میں بھی مندرجہ ذیل سند کے ساتھ مروی ہے:

"حدثنانصر بن على الجهضمي حدثنا محمد بن مروان العقيلي حدثناعمارة بن ابي حفصة عن زيد العمي عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري أن النبي في قال يكون في امتى المهدى."

(ابن بياس مورد)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری است میں مہدی ہوں گے۔ بیر وابت بھی کم از کم بیا کہ موضوع نہیں ہے جیسے کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ بیہ حدیث بھی ان احادیث میں مذکور نہیں ہے کہ جن پروضع کا قول کیا گیا ہے ، اور ساتھ یہ کہ تر مذی ، ابودا ؤ داور مستدرک حاکم میں اس کے متابعات منقول ہیں۔ کے ماھو ت (تد 17 مرہ ماہوداؤ داور مستدرک حاکم میں اس کے متابعات منقول ہیں۔ کے ماھو ت

اوراب اس کے رواۃ پرانفراداً بحث کی جاتی ہے۔ (۱) نصر بن علی الجیضمی: ان کے متعلق حافظ ابن حجرنے تقریب التہذیب میں فرمایا ''شفلۃ ثبت'' (س2ہ) نیز ان پرع کی علامت بنائی ہے یعنی میں حاح سنہ کے راوی ہیں، یعنی سب کے نزو یک قابل اعتبار ہیں۔

(٢) محد بن مروان العقيلي: ان كم تعلق حافظ ابن جر فرمايا بي "صدوق"

ہیں۔ نیز متدرک حاکم میں (سء٥٠٥٥) اس کامتائع موجود ہے اور دوسرے صحاب کی احادیث ہے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے۔اس روایت کے زاوۃ کی تفصیل حسب ذیل

محرین کی جوکہ ابن ماجہ وغیرہ کے راوی ہیں۔محدین کی کے نام ہے اگر چہ تقریب التہذیب میں کئی راوی ہیں لیکن ابن ماجہ کی علامت جس پر بنی ہے ان کا نام محمد بن يجي بن الي عمر العدني ب- حافظ نے ان كے متعلق لكھا بي "صدوق" (سrrr) الريدابوعاتم كاقول بحى حافظ في القل كياب "قال ابو حاتم كانت فيه غفلة" لیکن ان کامتالع احرین پوسف موجود ہے، اور وہ تقہ ہے۔

 (۲) احد بن یوسف بن خالدالاز دی: حافظ ابن حجرٌ نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ ''حافظ ثقة''(سءا)

(m) عبدالرزاق: عبدالرزاق بن البمام مرادع، الى لئے كم سفيان تورى ك شاگردہی ہیں اور بیر فقد ہیں۔ جیسے کہ حافظ ابن مجر نے اس کی صراحت کی ہے۔ (الاعلماء تقريباجذيب ١١٣) ان كم تعلق اكر چيجافظ ابن جرز في لكها ب "و كان يستبع"

ليكن بيربات طحوظ رہے كە متقاربين كے نزد كياتشن كا الگ مفهوم تقارموجوده ز مانه كاشيعة عقيده مرادنيس، جيسے كه شاه عبدالعزيز محدث وبلوڭ نے تحفدا ثناعشريييس اس کی صراحت کی ہے۔ (تحداثافریس ۱،۱۱،۱۱)

نیز فیض الباری میں خاتم المحد ثین حضرت علامدا نورشاہ تشمیریؓ نے بھی اس پر

حضرت ثوبان ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی とりうとりなるよりとなりと کے باس تین آدی اوی کاس کے ان میں ے ہرایک خلیفہ کا بیٹا ہوگالیکن وہ خزانہ ان تنول میں سے ایک کا بھی نہیں ہوگا، پھر مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے آئیں گے وہتم سے ایک لاالی لایں گے كاس يبلكى قوم فيتم الى لزائي نبيل لڙي جو گيء پھر پچھ بات کي جو که راوی کو یاونبیس ری، پھر فر مایا که جب تم اس کو دیکی لوتو اس کی بیعت کرو اگرچ تہمیں برف پر گھسٹ کران کے یاس آنایزے اس لئے کدوہ خدا کا خلیقہ مبدى ہوگا۔

"حدثنا محمد بن يحيى واحمد بسن يوسف قالا حدثنا عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابسى قلابة عن ابسى اسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ يـقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير الى واحد منهم ثم تطلع الرايات السبودمين قبيل السمشيرق فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم ثم ذكر شيشا لا احفظه فقال فاذا رأيتموه فبايعوه ولوحبوا على الثلج فانه خليفة الله المهدى" (سنن این مادیس ۲۰۰۰)

بدر وایت بھی موضوع اور ضعیف نہیں ہے۔ کیونکداس کو کسی نے بھی ابن ماجہ كموضوعات بين شارتين كياب-ملاحظه و"ماتسمس اليه الحاجة لمن يطالع

نیزید کداس کے متابعات ابوداؤد میں کتاب المهدی ص۲۳۲ج۲ میں موجود

شدوں کے ساتھ مذکور ہے۔ ( ملاحظہ ور تذک می ۴ من ۲ باب فروج البیدی دابرداؤدم ۲۳۲ج ۲۲ من کتاب البدى امتدوك حاكم ص ٥٥٥ ج ١٠٠٥ م ٥٥٠ ع

نیز اس کی صحت پر حاکم اور ذہبی دونوں متفق ہیں۔اب اس روایت کے زواۃ ى تفصيل ملاحظه جو:

ی تفصیل ملاحظہ ہو: (۱) عثمان بن ابی شیبہ: ان کے متعلق تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ (الاحقہ وقتریب احبدیب سے (۱۲۲۰۲۳۵)

نیز بخاری مسلم، ابوداؤد، نسائی اوراین ماجه کے راوی ہیں کے مساحس سے ب الحافظ في التقريب ص٢٣٥\_

ابوداؤد الحضر مي: ان كا نام عمروبن سعد ٢٠ (تقريب ١٠٠٥) اور إن بيركوني -CU207

(r) ياسين:ان كانام ياسين بن شيبان إ-

تقریب التبذیب میں حافظ نے ان کے نام پرق کی علامت بنائی ہے۔جس معلوم ہونا ہے کہ بیابن ماجہ کے راوی میں ،اور لکھا ہے کہ "لا باس بد"

(٣) ابراہيم بن محمد بن الحفية: ان كے متعلق حافظ نے تقريب ميں لكھا ہے ك صدوق۔اوران کے نام پرے عس اور ق کی علامتیں بنائی ہیں۔ یعنی تر ندی ،ابن ماجہاور نسائی کے مسندعلی کاراوی اور قابل اعتبار ہے۔

(۵) محمد بن علی جوابن الحقیة: ےمشہور بیں مشہور تابعی زاہد اور فتقے الگ

بحث كى ب، ملاحظه وفيض البارى جهر

يزيد كمعبد الرزاق صحاح ستركراوي ين "كسما صوح عليه الحافظ ابن حجر في التقريب بعلامة ع."

(٣) سفیان الثوری: ان کانام سفیان بن سعید بن مردق الثوری ہے، حافظ ابن تجر في ان كمتعلق تقريب يس الكاب "شقة حافظ فقيه عابد امام حجة من رؤس الطبقة السابعة. "(س١١٨) محال ستركراوي بين-

(a) خالد الحداء: ان كانام خالد بن ميران بايولمنازل ان كى كنيت ب\_حافظ ابن ججر في ان محمعلق تقريب مين لكهاب "وهو شقة يسوسل" (م٠٠) يعني وه ثقة ہے، بھی بھی ارسال کرتے ہیں۔ نیزان پرع کی علامت بھی بنائی ہے۔ یعنی صحاح ستہ كراويول ميل سے بيں۔

(٢) الى اساء الرجى ان كانام عمروبن مرشد ب، اور تقديس - (تقريب س١٢٠) اس تفصیل ہے بھی معلوم ہوا کہ میدوایت ضعیف نہیں ہے بلکہ قابل اعتبار ہے۔

(١٦) "حدثنا عشمان بن ابي شببة حدثنا ابو داؤد الحضرمي حدثنا ياسين عن ابراهيم بن محمد بن الحنفية عن ابيه عن على قال قال رسول الله على المهدى من اهل البيت يصلحه الله في ليلة."

(منن این مادیس ۲۰۰۰)

(42)

یعنی مهدی ابل بیت ہے ہوگا اور اللہ تعالی اس کوامارت کی صلاحیت ایک ہی رات میں -EU3

(۴) احمد بن عبدالملك: يبيمى ثقة بين - حافظ ابن جرّ ن تقريب مين لكها ب كه "فقة بين اورجن لوگول في ان يرجرح كى "فقة بين اورجن لوگول في ان يرجرح كى به وه بلا وليل ب-

(۳) ابوالیلیج الرقی: ان کانام حسن بن همریا عمره ب ثقته بین اور بخاری ابودا وَد، نسائی و ابن ماجه کے راوی بین ۔ (ملاحظ میقتریب اجذیب من اء)

- س زیاد بن بیان نیه بھی ثقتہ ہیں ، اور ابوداؤدوابن ماجہ کے راویوں میں سے ہیں۔ (ماحظہ وتقریب احمد یبس ۱۰۹)
- (۵) على بن نفيل: ان كم تعلق حافظ في تقريب يس تكها ب لا باس به. " (م ٢٣٩)
  - (۲) سعید بن مینب بمشہور تابعی اور امام جوتوثی ہے مستغنی ہیں۔ اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ میروایت بھی قابل اعتبار ہے۔
- (۱۸) "حدثنا هدية بن عبدالوهاب حدثنا سعد بن عبدالحميد بن جعفر عن اسحاق بن جعفر عن على بن زياد اليمامي عن عكرمة بن عمار عن اسحاق بن عبدالله بن ابى طلحة عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله عبدالله يقول نحن ولد عبدالمطلب سادة اهل الجنة انا وحمزة وعلى و جعفر والحسن والحسين والمهدى."("تنابن الجن")

ائس بن ما لک ﷺ قرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سنا ہے فرماتے تھے کہ ہم عبدالمطلب کی اولا د جنت کے سردار ہوں گے۔ یعنی میں ، حمز ہ علی ، جعفر ، حسن ، حسین اور . . م رہے والے بیں ، اور حضرت علی عظامے صاحبز اوے بیں۔ (ملاحظہ وتقریب الجدیب سام) اور صحاح ستہ کے راوی بیں۔

(۱۷) "حدثنا ابوب کوبن ابی سید بن مینب قرماتے بیں کہ ہم شیبة حدثنا احمد بن عبدالملک حفرت ام الموشین ام سلمہ کے ہاں حدثنا ابوالملیح الرقی عن زیاد بن بیٹے ہوئے تنے کہ ہم نے آپی میں بیان عن علی بن نفیل عن سعید بن مہدی کمتعلق ذکر کیا توام سلمہ کئے المسیب قال کنا عندام سلمہ گئیں کہ میں نورسول اللہ بھے سنا فندا کونا المهدی فقالت سمعت ہے کہ مہدی حفزت فاطمہ کی اولاد سول اللہ بھی یقول المهدی من ہوگا۔ ولد فاطمہ ن شنابی بھی میں شوگا۔

بیرروایت بھی ضعیف نہیں ، متدرک حاکم ، ترندی اور ابوواؤد وغیرہ میں ندکور ہے۔ رُواۃ کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

(۱) ابوبكر بن الى شيب ان كانام عبدالله بن محمر باور بيعثان بن الى شيب ك بهائى بين - حافظ في تقريب بين لكها ب ك " ثقة حافظ صاحب تصانيف" (تتريب ١٥٠٠)

نیزان پرخ موس ق کی علامتیں بنائی ہیں۔ یعنی بخاری مسلم، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ کے راویوں میں سے ہیں۔ یعنی ان سب کے نزدیک قابل اعتبار اور ثقتہ ہیں۔ یعنی شرق کی طرف سے لوگ تھلیں گے اور مہدی کی تائید کرے ان کی حکومت قائم

بیحدیث بھی قابل اعتبار ہے کیونکہ کی نے اس کوموضوع نہیں کہا ہے۔ رُواۃ

- (١) حرملة بن يجي بن حرملة: حافظ في الكها بي كذا صدوق" تقريب ص ٢١، مسلم نسائی ، ابن ماجہ کے راویوں میں سے ہیں۔
- (٢) ابراتيم بن معيدالجو برى: حافظ فقط شقة تكلم فيد بلاحجة" (س، العنى تقداور عافظ بين جن لوكول في جرح كى ب
- ٣) عبدالغفارين داؤدالحراني ابوصالح: حافظ نے لکھاہے که "ثقة فقیة" بخاری، الودا وُد، نسائی اوراین ماجد کے راوی میں ۔ (تقریب اجدیب س١٩٠)
- (٣) ابن کھیعہ: عبداللہ بن کھیعہ ان کا نام ہے۔مسلم، ابوداؤد، تریذی اورابن ملجہ کے راوی ہیں۔ اگر چدان کی کتابیں جل جانے کے بعدان کی روایتوں میں خلط آیالیکن گذاب بیں ہیں۔خصوصاً جب ان کی روایت کی تائید دوسری روایتوں سے ہوتی ہے تو اعتباركياجائ كا-(تقريب م١٨)
- (4) ابوزرعه عمروبن جابر الحضر مى: بيضعيف ٢ اورشيعه بهى ٢ يكن دوسرى سيح روایات ہے اس کی روایت کی تائید ہوتی ہے۔ خلاصه بيب كه بيروايت بهي قابل اعتبار ب

بدروایت بھی ابن ماجد کے موضوعات میں شامل نہیں ہے۔ نیز اس کے متابعات اورشوابدموجود ہیں،اس روایت کے زواۃ کی تفصیل بیہ:

- (۱) هدية بن عبدالوہاب: پيصرف ابن ماجه كے راوى ہيں اور حافظ نے تقريب مين لكهاية مدوق "(صده) يعنى ثقه بير-
- (٢) سعد بن عبد الحميد بن جعفر: حافظ في لكها ب كد تقداور صاوق تفيد (تقريب من ١١٥) يد ابو داؤد اور ابن ماجه كے راوى بين اور ضعيف بين ليكن دوسرے شوابدكي وجه سے روایت بهرحال قابل اعتبار ہے۔
- (m) عکرمہ بن عمار: حافظ نے لکھا ہے کہ ''صدوق'' لیعنی صادق اور سیجے تھے۔ (تقریب اس الله این ماجد کے راوی میں منیز بخاری نے بھی ان سے تعلیقاً روایت الفلكي ٢٣٠ صرّح به الحافظ ص ٢٣٠ تقريب التهذيب
- (٣) اسحاق بن عبدالله بن الي طلحه: يه يهي ثقة بين، جيسے كه حافظ ابن حجرٌ نے تقريب ين الماع كر الله حجة" (س١٩)

اس تفصیل ہے بھی معلوم ہوا کہ میرد دایت بھی قابل اعتبار ہے۔

(١٩) "حدثنا حرملة بن يحيى المصرى و ابراهيم بن سعيد الجوهري قالا حدثنا ابو صالح عبدالغفار بن داؤد الحراني قال حدثنا ابن لهيعه عن ابيي زرعه عمرو بن جابر الحضرمي عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال قال رسول الله ﷺ يخرج ناس من المشرق فيؤطون للمهدى يعنى سلطانه ـ " (منن ابرس ١٠٠٠) گایہاں تک کہ جب وہ بیراء کے مقام تک پہنچ گا توزیین ان کونگل لے گی ان میں ہے كوئى باتى تىيى رى كا-

ای طرح تنخیص المتد رک میں ذہبی نے اس حدیث کوعلی شرط الشخین مانا ہے۔ اس روایت کی طرف امام ترندی نے بھی ص ۴۶ ج میں اشارہ کیا ہے،اس روایت میں اگر چدامام مهدی کے نام کی صراحت نہیں ہے لیکن ایک تو بدکر حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی دوسری روایت میں نام کی صراحت موجود ہے اور ساتھ یہی صفات مذکورہ

#### نیزید بھی کدمحدثین نے اس سے مرادمبدی بی لیاہے:

(۲۱) "اخبرنی احمد بن محمد بن سلمه العندی حدثنا عثمان بن سعيمد المدارمي حمدثنا سعيدبن ابي مريم انبأنا نافع بن يزيد حدثني عياش بن عباس ان الحارث بن يزيد حدثه انه سمع عبدالله بن زرير الغافقي يقول سمعت على بن ابي طالب ﷺ يقول ستكون فتنة يحصل الناس منها كما يحصل الذهب في المعدن فلا تسبوا اهل الشام و سبوا ظلمتهم فان فيهم الابدال وسيرسل الله اليهم سيباً من السماء فيغرقهم حتى لـو قـاتـلهم الثعالب غلبهم ثم يبعث الله عند ذالك رجلا من عترة لرسول ﷺ في اثني عشر الفااو خمسة عشرا الفاً ان كثروا امارتهم او سلامتهم امت امت على ثلاث رأيات يقاتلهم اهل سبع رايات ليس من ساحب رأية الاوهبو يطمع بالملك فيقتلون ويهزمون ثم

اب ہم اس منا کے لئے متدرک حاکم کی مجدروایتی فقل کرتے ہیں: (۲۰) "حدثنا ابو محمد احمد بن عبدالله المزنى حدثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي سمينة حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي عن يحيي بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة راك قال وسول الله على يخرج رجل يقال له السفيائي في عمق دمشىق وعامة من يتبعه من كلب فيقتىل حتى يبقر بطون النساء ويتقل الصبيان فتجمع لهم قيس فيقتلها حتى لايمنع ذنب تلعة ويخرج رجل من اهل بيتي في الحرة فيبلغ السفياني فيبعث له جندا من جندة فيهز مهم فيسيس اليه السفياني بمن معه حتى اذا صار ببيداء من الارض خسف بهم فلا ينجوا منهم الا المخبر عنهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. " (المستدرك على الصعيحين ١٥٥٣)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نی کریم ﷺ سے اقل کرتے ہیں کدایک آ دی وشق کے درمیان سے تکے گاجس کوسفیانی کہا جائے گا، اس کے تابعداری کرنے والے قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے وہ لوگوں کو <del>قبل کرے گا، یہاں تک کہ عورتوں کے پیٹ جا</del> ک کرے گا اور بچوں كوقل كرے گا، قبيل قيس كے لوگ ان كے مقابلے ميں جمع ہوجا ئيں گے وہ ان كو بھى قبل كردك كايبال تك كدكونى باتى نبيس رج كا، اور مير الليب من ايك آدى فكے گا (ليعنى مبدى) حرو كے مقام پرسفياني اس كے مقابلے كے لئے فوج بھيج گا مهدى ان كو فكست دے گا پير سفياني خوداين سب فتكركو لے كراس كے مقابلے كے لئے آئے

يظهر الهاشمي فيرد الله الى الناس الفتهم ونعمتهم فيكونون على ذالك حتى يخوج الدجال هذاحديث صحيح الاسنادولم يخرجاة. " (متدرك ماكم ١٥٥٥)

حضرت علی می فیران کے جی کے حقر یب فقتہ ہوگائی میں لوگ ایسے حاصل ہوں گے جیسے کان جیں سونا نکلتا ہے، ہم اہل شام کوگالیاں مت دو، وہاں کے ظالم لوگوں کو برا کہوان میں ابدال ہوں گے، وہاں کے لوگوں پر بارش برسے گی، زیادہ لوگ غرق اور کمزور ہوجا کمیں گے، اگرگیدڑ بھی ان سے لڑے تو ان لوگوں پر غالب آئے، پھر اللہ تعالیٰ ہاشی کو یعنی مہدی کو مبعوث کریں گے جو نمی کریم بھی کے اولاد میں سے ہوں گے، ان کے ساتھ یعنی مہدی کو مبعوث کریں گے جو نمی کریم بھی کے اولاد میں سے ہوں گے، ان کے ساتھ بارہ ہزار یا پندرہ ہزار کا لشکر ہوگا ان کی لڑائی کا فعرہ امت کا لفظ ہوگا۔ تین جھنڈوں کے بارہ ہزار یا پندرہ ہزار کا لشکر ہوگا ان کی لڑائی کا فعرہ امت کا لفظ ہوگا۔ تین جھنڈوں کے بینے ان کا ان کے مقابل سات جھنڈ دیں کے بینچے ہوں گے یعنی زیادہ ہر جھنڈ سے والا افتد ارکی طبع میں ہوگا وہ لڑیں گے اور شکست کھا کیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہاشی کو یعنی مہدی کو یعنی مہدی کو تی مہدی کو تھی کے تھی مہدی کو تھی کی تھی کو تھی کو تھی کی تھی کی کو تھی کی کے تھی کی کھی کھی کی کو تھی کی کھی کی کھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کی کو تھی کی کھی کی کھی کی کو تھی کی کھی کو تھی کی کی کو تھی کی کو تھی کو تھی کی کھی کی کو تھی کی کے کھی کی کھی کی کو تھی کی کھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کھ

ای طرح امام ذہبی نے اس حدیث کوشیح اسلیم کیا ہے۔ (تعنیص المعدر کرم ۵۵۳) اس دوایت میں بھی اگر چہ نام کی صراحت نہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری روایات میں جیسے ابوداؤد ص ۲۳۲ ج۲، تریدی ص ۳۶ میں ہے نام کی صراحت موجود ہے۔

(۲۲) "حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن على بن على ابن على ابن على ابن على ابن ابي على ابن ابي ابي

اسحاق اخبونى عمار الذهبى عن ابى الطفيل عن محمد بن الحنفية قال كنا عند على على فسأله رجل عن المهدى فقال على على هيهات ثم عقد بيده سبعاً فقال ذاك يخرج فى اخر الزمان اذا قال الرجل الله الله قتل في جمع الله تعالى قوما قزع كفزع السحاب يؤلف الله بين قلوبهم لايستوحشون الى احد ولا يفرحون باحد يدخل فيهم على عدة اصحاب بدرلم يسبقهم الاؤلون ولا يدركهم الأخرون وعلى عدد اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر الى ان قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. "(متدكمام مهمة مقيم)

ای طرح امام ذہبی نے اس روایت کوچیج تشکیم کیا ہے۔ (منوزورہ) ترجمہ میہ ہے کہ کسی آ دمی نے حضرت علی ﷺ سے مہدی کے متعلق پوچیما ، فرمایا: کہ وہ آکرز مانے میں نکلے گا۔

نیز محدین الحفید کی بیروایت ابن ماجی مهم پر بھی ہے۔

(۲۳) "حدثنا الشيخ ابوبكر بن اسحاق وعلى بن حمشاذ العدل وابوبكر محمد بن احمد بن بالويه قالواحدثنا بشر بن موسى الاسدى حدثنا هوذة بن خليفة حدثنا عوف بن ابى جميلة وحدثنى الحسين بن على الدارمي حدثنا محمد بن اسحاق الامام حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابى عدى عن عوف حدثنا ابو الصديق الناجى عن ابى سعيد الخدرى الله قال وسول الله الله الساعة حتى تملاً الارض

(52)

المهدى منا اهل البيت اشم الانف اقنى اجلى يملأ الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً يعيش هكذا وبسط يساره واصبعين من يمينه المسبّحة والابهام وعقد ثلاثة. هذا حدبث صحيح على شرط مسلم ولم يخوجاه. "(معركم) من مدين

مطلب سے کہ مہدی اہل میت میں سے ہوگا تھلی پیشانی اور سیدھی باریک ناک والا، زمین کوعدل سے بھردے گا۔

ا ت طرح امام ذبي في اس مديث كوسي على شرط سلم تعليم كيا بيد (٢٥) " الحبووني ابوالنصر الفقيه حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبدالله بن صالح انبأانا ابوالمليح الرقى حدثنى زياد بن بيان و ذكر من فضله قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت ام سلمة نقول سمعت المنه فقال نعم هو حق وهو من بنى فاطمه."

بیرصدیث بھی سیجے ہے، امام ذہبی نے اس پرکوئی جرح نہیں کی ہے۔ یعنی مہدی کاظہور حق ہےاوروہ بنی فاطمہ میں سے ہوگا۔

متدرک حاکم کی بیسب حدیثیں میچے ہیں، جو صراحة خروج مہدی پر دلالت کرتی ہیں، عام طور پرلوگ حاکم کی تھیجے کا اعتبار نہیں کرتے ہیں لیکن بیا قاعدہ تو محدثین کے نزد یک مشہور ہے کہ ذہبی اور حاکم جب کمی حدیث کی تھیج پر متفق ہوجا نمیں تو وہ محدثین کے نزدیک بقینا میچے ہوتی ہے جیسے کہ مولانا محرتق عثانی کی درس تر ندی ہیں اس ظلماً وجوراً وعدواناً ثم يخرج من اهل بيتى من يملاً ها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وعدواناً. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (متدركماكم صده دنم)

ابوسعیدخدری کے فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں جوگی یہاں تک کدز مین ظلم وزیادتی ہے بعرجائے گی ،اس کے بعد میرے اہل بیت میں ے ایک آ دمی نکلے گاجوز مین کوانصاف وعدل ہے بعردے گا۔

ای طرح امام ذہبی ہے بھی خ م کی علامت نگائی یعن سیجے ہے اور بخاری ومسلم کے شرط پر ہے۔

ترجمہ: ابوسعدی خدریؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم وزیادتی سے بھر جائے گی اس کے بعد میرے اہل بیت میں سے ایک آ دمی لکلے گا جوزمین کوانصاف وعدل سے بھردے گا۔

بیردوایت ترندی ص ۲۹ ج۲، ابوداؤد ص ۲۳۲ ج۲، ابن ماجی ۳۰۰ میں بھی موجود ہے۔ اس روایت بل اگر چہنام کا ذکر نہیں لیکن ایک توبید کہ محد شین اس صدیث کو مہدی ہی کے باب میں ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ ابن ماجہ، ابوداؤداور ترندی کا حوالہ گزر چکا ہے۔ نیز بیاکہ شارحین اس سے مرادامام مہدی ہی کو لیتے ہیں۔

( 54

سنين. " (مسنف مبدالرزاق م اسم الماس الباب البيدي حديث نمبر ١٩ ٢٠٠٤).

یدروایت پہلے ابوداؤر کے حوالہ سے گزر چکی ہے، وہاں ہم اس کا ترجمہ بھی

کر چکے ہیں، اوراس کی صحت کے متعلق بھی مختصر کلام ہو چکا ہے۔ نیز اس روایت کی صحت

کوامام ہیٹمی ؓ نے بھی مجمع الزوائد میں تسلیم کیا ہے۔ جیسا کہ علامہ حبیب الرحمٰن اعظمی نے

مصنف عبدالرزاق کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ:

"واخرجه الطبراني ايضاً قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ص٣١٥ ح٤نقلاً عن تعليق مصنف عبدالرزاق ص١٥٦ ح١١-"

(١٢) "اخبرنا عبدالرزاق قال اخبرنا معموعن ابي هارون عن معاويه بن قرة عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري في قال ذكر رسول الله في بلاء يصيب هذه الامة حتى لايجد الرجل ملجا يلجأ اليه من الطلم فيبعث الله رجلاً من عترتي من اهل بيتي فيملاً به الارض قسطاً وعدلاً كماملت ظلماً وجوراً يرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض لا تدع السماء من قطرها شيئاً الا صبته مدراراً ولا تدع الارض من مائها شيئا الا اخرجته حتى تتمنى الاحياء الاموات يعيش في ذلك سبع سنين او ثمان اوتسع سنين." (منفع بالزاق م ١٤٠١ الديم بر ١٠٠٠)

یہ صدیث پہلے ابو داؤدوا ہن ماجہ کے حوالہ ہے گزر چکی ہے اور متندرک حاکم میں بھی ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔علامہ حبیب الرحمٰن اعظمی اس حدیث پر حاشیہ میں لکھتے ہیں: کی صراحت موجود ہے۔ (رس ترین معدمان)

ای طرح حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوئ نے بستان المحد ثین میں فرمایا: '' ذہبی گفتداست کہ طلال نیست کی را کہ برتھجے حاکم غرہ شوتا وفتیکہ تعقبات وتلحیقات مزاند ہینڈ۔'' (م ۱۰۹۱۹)

لیعنی ذہبی نے کہاہے کہ جب تک میری گرفت اور بحث نددیکھی جائے حاکم کی تصحیح پرمغرور ندہونا چاہئے ، لیعنی دونوں کا قول جب متفق ہوجا تا ہے تو پھروہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔

ندکورہ احادیث میں کچھتو سیج ہیں اور کچھ درجہ حن کی ہیں، ضعیف کوئی بھی نہیں، کیکن اگر ضعیف ہو بھی تو بھی تعدو طرق کی وجہ سے سیج ہوجاتی ہیں، جیسے حافظ ابن جھڑنے فرمایا ہے کہ:

"وبكثرة طرقه يصحح." يعنى كثرت طرق كى وجه عديث (شرع نويس ٢٥٥) ورج محت تك يبيني ب

(٢٢) "اخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة يرفعه الى النبى الله قال يحكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من المدينة فيأتى مكة فيستخرجه الناس من بيته وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام فيبعث اليه جيش من الشام حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم فيأتيه عصائب العراق وابدال الشام فيبايعونه فيستخرج الكنوز ويقسم المال و يلقى الاسلام بحرانه الى الارض يعيش فى ذالك سبع سنين اوقال تسع

لیکن جیسے کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کدووسری روایات اس کی متالع اور مؤید موجود ہیں، اس لئے بیدروایت قابل اعتبار ہے۔

(٣٠) "اخبونا عبدالرزاق عن معمو عن سعيد الخدرى الله عن ابى نصرة عن جابو بن عبدالله قال يكون على الناس امام لا يعدهم الدراهم ولكن يحثو." (معنى مبداران ٢٠٢٢ الديث بمرادران ١٠٧٢ الديث بمرادران ١٠٧٢ الديث بمرادران ٢٠٢٢ الديث بمرادران ٢٠٢٢ الديث بمرادران ٢٠٢٢ الديث بمرادران ١٠٧٢ الديث بمرادران ١٠٠٢ الديث الديث

یدهدیث بھی میں ہے۔علامہ حبیب الرحمٰن اعظمی نے مصنف عبدالرزاق کے حاشے بیں اکتحاب کہ:"اخر جدیث ابی حاشے بیں اکتحاب کہ:"اخر جدیث ابی سعید و جابو جمیعاً."(منف ۲۷۳ ج۱۱)

ہاں بیر حدیث موقوف ہے لیکن بیہ بات محدثین کے نزدیک مسلم ہے، کہ غیر مدرک ا بالقیاس مسائل میں قول سحائی مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، خصوصاً جبکہ بیر حدیث ابوسعید خدریؓ مے مرفوع بھی منقول ہے۔

اس حدیث میں بھی اگر چہنام کی صراحت موجود نہیں ہے لیکن امام عبدالرزاق اور مسلم وغیر بھا کا اس کوخروج مہدی کے باب میں نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں 'امام'' کے لفظ سے مہدی ہی مراد ہے۔

"حديث ابى سعيد رُوى من غير وجه كما قال الترمذى فراجع الترمذى ص٣٦٠٠ و ابن ماجه ص٣٠٠ والزوائد للهيشمى واما بهذا اللفظ فأخرجه الحاكم في المستدرك."

نوث:ال حديث كالرجمة بحي كزر چكاب

(مقيدة ظهور مهدى احاديث كي روشي ش

(٢٨) "اخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن ابى المجلد قال تكون فتنة ثم تتبعها اخرى لا تكن الاولى في الآخرة الاكثرة السيف ثم تكون فتنة فلا يبقى لله محرم الااستحل السوط تتبعه ذباب السيف ثم تكون فتنة فلا يبقى لله محرم الااستحل ثم يجتمع الناس على خيرهم رجلاً تأتينه امارته هنينا وهو في بيته."

ترجمہ بیہ ہے کہ تین بڑے فتنے ہوں گے اس کے بعد چوتھا بہت برا فتنہ ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ کی سب حرام کردہ چیزوں کو طال بنادیا جائے گااس کے بعد لوگ ایک بہتر اور بزرگ آ دمی لیعنی مہدی پرجع ہوجا کیں گے اس کے پاس امارت آ سانی ہے آئے گی لیعنی خود بخود، جبکہ دہ گھر میں بیٹھا ہوگا۔

اس حدیث کے راوی سب کے سب ثقه ہیں۔

(۲۹) "اخبونا عبدالرزاق عن معموعن مطرعن رجل عن ابی سعید النحدری کا قال ان المهدی اقنی اجلی." (منف بدارزاق ۱۲۵۳ تا) بیصدیث بھی ابوداؤد کے حوالہ سے پہلے بمع ترجمہ گزریکی ہے۔
اس حدیث بیں باقی راوی تو ثقتہ بیں سوائے اس کے کدایک آدمی مجبول ہے،

ای طرح اس روایت کی تائید ماری نقل کرده مرفوع حدیث ہے بھی ہوتی ہے،تو پھرامام شافعیؓ کے نز دیک بھی جحت ہوگی۔جیسے کہ حافظ ابن حجرؓ نے شرح نخبة الفکر

(مقيدة ظهورميدي احاديث كاروشي ش

"وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقاً وقال الشافعي يقبل ان اعتضد بمجيئه من وجه اخريباين الطريق الاولى مسنداً كان او مرسلاً يترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الامر." (٥٥٥)

يعنى امام احمدٌ بن حنبل كا قول ثاني اور مالكيه اور كوفيين يعني امام ابوحنيفهٌ وغيره كا قول بد ہے کہ حدیث مرسل جحت ہاورامام شافعی فرماتے ہیں کہ جب دوسری سندے اس کی تائید ہوجائے تو پھر جحت ہوگی جاہے دوسری سند مند ہویا مرسل۔

(٣٢) "اخبرنا عبدالرزاق عن معموعن ايوب او غيره عن بن سيرين قال يسنزل ابن مويم عليه لامته وممصرتان بين الاذان والاقامة فيقولون له تقدم فيقول بل يصلى بكم امامكم انتم امراء بعضكم على بعض." (مست مبدارزاق م ۲۹۹ تا) یعنی حضرت عیسی علیه السلام انزیں گے اور ان کے اوپر ووزرو متم کے کپڑے ہوں گے اذان اورا قامت کے درمیان کا وقت ہوگا،لوگ ان ہے کہیں کے کہ تماز کے لئے آ کے آ جائے وہ فرمائیں کے کہ نہیں تم اس امت کے لوگ آیک دومرے کے امام ہو تہاراامام نماز پڑھائے۔

اس حدیث میں جوامام نماز پڑھا کیں گے وہ امام مہدی ہوں گے جیے کہ مصنف عبدالرزاق میں اس روابیت کے بعدد وسری روابت ہے کہ: احبو نا عبد لو زاق ميروايت بحى سيح باوراس زواة قابل اعتباريس

مقيدة ظهور مهدى اماديث كي روشي ش

عبدالرزاق اورمعمرتو بخارى ادرمسلم عيمشهور راوي بين على بن عبدالله بن عباس على على عافظ ابن حجر في تقريب التهذيب مين لكهاب كد "شقة عابد" (س ۲۴۷)، نیز ان پرنخ م عد کی علامتیں بنائیں ہیں، یعنی مسلم، بخاری کے اوب المفر داور سنن اربعہ کے رادی ہیں۔اورابن طاؤس کا نام عبداللہ بن طاؤس ہے۔حافظ ابن حجرٌ ا نِي تقريب مِين ان كِمتعلق لكهاب "شقة عابد فاصل" (ص١٥١) لعني تُقداور قابل

بدروایت اگر چەمرسل ہے لیکن مرسل جمہور کے نزدیک جحت ہے۔ امام شافعی كے نزديك بھى جب مرفوع سے تائيد ہوجائے تو پھر جحت ہے۔ جيسے كه علامہ شبير احد عثانى في مقدمه في المليم مين للصاب:

"وقال بعض الائمة المرسل صحيح يحتج به وهو مذهب ابي حنيفه وما لك واحمد في روايته المشهورةحكاه النووي وابن القيم وابن كثير وغيرهم وجماعة من المحدثين وحكاه النووي في شوح المذهب من كثير من الفقهاء و نقله الغزالي عن الجماهير . "(مقدم المام م ١٠٥٠)

یعن بعض ائمدنے کہا ہے کہ مرسل حدیث جبت ہے، بدامام ابوحنیفہ، امام ما لک اور مشہور روایت کے مطابق امام احمد کا ند ہب ہے، جیسے کیدا مام نو وی ، امام ابن قیم ا اورا بن کثیر نے نقل کیا ہے اور نو وک نے شرح مہذب میں اس کو بہت سے فقہاء ہے اور امام غزالی نے جمہور کے قبل کیا ہے۔

عن معمر قبال کان ابن سیرین بری انه المهدی الذی یصلی وراه عیسی درس ۲۹۹ تا ا) ایجی عیلی علیه السلام جس امام کے پیچھے تماز پڑھیں گے وہ امام مهدی بول گے۔

بیرروایت سیح ہے، علامہ حبیب الرحن اعظمی اس روایت کے حاشیہ میں لکھتے۔ یا کہ:

(عقيدة ظهورمبدئ احاديث كاروشي ش

"اخوج بعض معناه البخاری ص ۱۳۵ و مسلم من حدیث ابی هویوة واحمد من حدیث ابی هویوة واحمد من حدیث جابو و بعضه مسلم من حدیث جابو ص ۸۵ج ۱- " لینی اس روایت کے کھے حصول کی تخ تئ بخاری نے کی ہے، اور مسلم اور منداح میں بھی روایت موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیروایت بالکل سیج ہے۔

اس روایت میں امام سے مرادامام مہدی ہیں جیسے کداس سے پہلے ابن سیرین کا قول مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے گزرچکا ہے۔ (مصنف عبدالرزاق س ۱۹۹۹ی۱۱) نیز بیروایت بھی سیجے ہے کیونکہ بخاری ومسلم دونوں نے اس کی حمز تاج کی ہے، جیسے مصنف عبدالرزاق کے حشی علامہ حبیب الرحمٰن اعظمی نے لکھا ہے:

"اخرجه الشیخان لفظ البخاری و مسلم امامکم منکم." (ص ۱۳۰۰،۱۱)
ین بیددیث بخاری وسلم بین بھی مروی ہاور بخاری وسلم دونوں بین لفظ و اسامکم
منکم مروی ہے-

(٣٣) "حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمرو واللفط لعمرو قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن امية بن صفوان سمع جدة عبدالله بن صفوان يقول اخبرتني حفصة انها سمعت رسول الله في يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزون حتى اذا كانوا يبيداء من الارض يخسف بهم باوسطهم وينادى اولهم اخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى الا الشريد الذي يخبر عنهم فقال رجل اشهد عليك انك لم تكذب على حفصة واشهد على حفصة انها لم تكذب على حفصة واشهد على حفصة انها لم تكذب على حفصة واشهد على حفصة

(٣٥) "وحدثنى محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا الوليد بن صالح حثنا عبيد الله بن عمرو انبأنا زيد بن ابى انيسه عن عبدالملك العامرى عن يوسف بن ماهك قال اخبرنى عبدالله بن صفوان عن ام المومنين ان رسول الله على قال سيعو د بهذا البيت يعنى الكعبة قوم ليست لهم متعة ولا عدد ولا عدة يبعث اليهم جيش حتى اذاكانو اببيداء من الارض خسف بهم قال يوسف واهل الشام يومئذ يسيرون الى مكة فقال عبدالله بن صفوان ام والله ماهو بهذا الجيش الذى ذكره عبدالله بن صفوان ام والله ماهو بهذا الجيش الذى ذكره عبدالله بن

القاسم بن الفضل الحرائي عن محمد بن زياد عن عبدالله بن الزبير ان عائشة قالت لمعبث رسول الله في منامة فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله فقال العجب ان ناساً من امتى يؤمون البيت برجل من قريش قدلجاً بالبيت حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم فقالنا يا رسول الله ان الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمحبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون من مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. " (ممم ١٨٨٥)

حضرت عائش الله فرماتی ہیں کدایک مرتبہ نبی کریم الله نیند میں بل گئے اور منظرب ہوئے تو ہم نے پوچھا کہ آج آپ نے ایسا کام کیا جو آپ نے اس سے پہلے کہی نبیس کیا تفار فرمایا: ہاں تعجب ہے کہ میری امت میں سے پھھلوگ قریش کے ایک آدی کو تل کرنے گئے ہیت اللہ کا قصد کریں گے جبکداس نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی یہاں تک بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی یہاں تک بیت اللہ میں پناہ لی

اباس حدیث بیس رجل من قریش سے مرادمبدی ہیں، اس لئے کہ عبداللہ

بن زیر سے لڑنے کے لئے جواشکر آیا تھا وہ تو زمین بیس نمیں دھنسا تھا، تاریخ اس کی گواہ

ہم نیز لشکر کی بیصفات ان احادیث بیس مردی ہیں، جس بیس مہدی کے نام کی صراحت

بھی ہے اور ان احادیث کو محدثین نے خروج مبدی کے ابواب بیس نقل بھی کیا ہے، تو

معلوم ہوا کہ قریش کے اس آدی سے مرادمبدی ہیں۔ واللہ علم بالصواب

معلوم ہوا کہ قریش کے اس آدی سے مرادمبدی ہیں۔ واللہ علم بالصواب

(سے دائنا ذھیو بس حوب و علی بن حجو و اللفظ لو ھیو قالا

ان دونوں روایتوں کا ترجمہ میہ ہے کہ ایک کشکر بیت اللہ کا قصد کرے گا اللہ تبارک وتعالی ان کو بیداء کے مقام پرزمین میں دھنسا دیں گے آگے عبداللہ بن صفوان فرماتے ہیں کہ اس سے شامیوں کا وہ کشکر مرادنہیں جو عبداللہ بن زبیر کے دور میں بیت اللہ کے پاس ان کے مقابلے کے لئے آئے گا۔

ان دونوں روایتوں میں اگر چدمبدی کی صراحت نہیں ہے لیکن ان دونوں سیج روایتوں میں وہ صفات مذکور ہیں جومبدی کے نام کے ساتھ صراحت سے احادیث میں ذکر ہیں جس سے صرف اتنا ثابت کرنامقصود ہے کہ مبدی کے متعلق وہ روایتیں جو پہلے ابوداؤدہ تر مذی ، ابن ماجہ اور متدرک حاکم کے حوالہ س گزر چکی ہیں وہ بے اصل نہیں ۔ بلکہ ان کی مؤید روایتیں مسلم میں بھی موجود ہیں۔ نیز سے کہ مسلم بی میں ان روایتوں کے بعد جوروایت مروی ہے جس کو ہم آگے چل کرنقل کریں گے، اس میں روایتوں کے بعد جوروایت مروی ہے جس کو ہم آگے چل کرنقل کریں گے، اس میں رجل مین قویش کے الفاظ موجود ہیں جس کے حدثین کی تضریح کے مطابق مہدی بی مراد ہے۔

تو گویاان حدیثوں کا تعلق بھی ظہور مہدی کے ساتھ ہے۔ نیز یہ کہ حدیث کے ساتھ تھاں کھنے والے جانتے ہیں کہ امام سلم کا طریقہ یہ ہے کہ دہ بہم روایتوں کو پہلے نقل کرتے ہیں اور کرتے ہیں اور کرتے ہیں اور اس کے بعد اس روایت کی تشریح کے دوسری روایتی نقل کرتے ہیں اور ان روایتوں کے بعد امام سلم نے مین دجل قویش والی روایت نقل کی ہے، جس میں ان روایتوں کے بعد امام سلم نے مین دجل قویش والی روایت نقل کی ہے، جس میں گویااس طرف اشارہ ہے کہ ان روایتوں کا تعلق بھی ظہور مہدی ہی ہے۔ گویااس طرف اشارہ ہے کہ ان روایتوں کا تعلق بھی ظہور مہدی ہی ہے۔ ۔ (۳۲) "حداث ابوں کر بین ابی شیبہ حداثنا یونس بن محمد حداثنا

نی کریم ﷺ نے فرمایا کرتم ارے خلفاء میں ایک خلیفہ ہوں گے جو مال کو بغیر گئے تقیم کریں گے۔اس صدیت میں بھی سمالی تفصیل کے مطابق خلیفہ سے مرادم ہدی ہیں۔ (۳۹) "وحدث نسبی زهیسر بسن حوب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا ابی حدثنا داؤد من ابی نضرة عن ابی سعید و جابر بن عبد الله قالا قال رسول الله ﷺ یکون فی اخر الزمان خلیفة یقسم المال و لا یعده." (سلم ۲۵۳۵)

اس حدیث کا بھی وہی مطلب ہے جو گزشتہ حدیثوں کا تھا۔ اس حدیث میں بھی خلیفہ سے مرادمبدی ہیں۔ کیما بیناہ

( مم) "حدثنى حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنى يونس عن ابن شهاب قال اخبرنى نافع مولى ابى قتادة الانصارى ان ابا هريرة قال قال رسول الله على كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم. "( محملم ١٨٥٥))

یعنی کیا حال ہوگا تمہارا جب حضرت عینی علیہ السلام اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجويرى عن ابى نضرة قال كنا عند جابربن عبدالله فقال يوشك اهل العراق ان لا يجيء اليهم قفز ولا درهم قلنا من اين ذاك قال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم قال يوشك اهل الشام ان لا يجيئ اليهم دينار ولا مدى قلنا من اين ذاك قال من قبل السوم ثم سكت هنية ثم قال قال رسول الله المروم ثم سكت هنية ثم قال قال رسول الله الله يكون في اخر امتى خليفة يحثى المال حثياً ولا يعده عداً قال قلت لابى نضرة وابى العلاء اتريان انه عمر بن عبدالعزيز فقال لا . "(مح ملم ١٩٥٥)

یعنی حضرت جاہر ﷺ فرماتے ہیں، قریب ہے کہ اہل عراق کے پاس ندورہم و
دینارا کیں گے نہ کچھ غلہ بھی نے پوچھا کہ یہ مصیبت کس کی طرف ہے آئے گی ، کہا کہ
مجم کی طرف ہے ، پھر فرمایا کہ قریب ہے کہ اہل شام کی بھی یہی حالت ہوگی ، تو کسی نے
پوچھا کہ یہ کس کی طرف ہے ؟ کہا کہ اہل دوم کی طرف ہے ۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا کہ میری امت میں آگر میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال کو بغیر گئے تقلیم کرے گا،
جریری کہتے ہیں کہ میس نے اپونضرہ اور ابوالعلاء ہے پوچھا کہ کیا اس خلیفہ ہے مراد محر
بن عبد العزیز ہیں تو فرمایا نہیں۔

اس حدیث میں خلیفہ سے محدثین کی تصریحات کے مطابق مہدی مراد ہیں، کیونکہ اس حدیث کو ابوداؤد، تر مذی، ابن ماجہ وغیرہ نے مہدی کے صفات میں خروج مہدی کے باب میں ذکر کیا ہے۔

(٣٨) "حدثنا نضر بن على الجهضمي حدثنا بشريعني ابن المفضل

(۳۲) "ابشر وابا لمهدى رجل من قريش من عترتى يخرج فى اختلاف من الناس وزلزال فيملأ الارض قسطاً وعدلاً كماملتت ظلماً وجوراً و يرضى ساكن السماء وساكن الارض و يقسم المال سماحاً بالسوية ويملأ قلوب امة محمد غني ويسعهم عدله حتى انه يأمر منادياً يسادي من له حاجة الى فما يأتيه احد الارجل واحد يأتيه فيسئله فيقول ائت الخازن حتى يعطيك فياتيه فيقول انا رسول المهدى اليك لتعطيني مالا فيقول احث فيحثى ولا يستطيع ان يحمله فيلقى حتى يكون قدر ما يستطيع ان يحمله فيخرج به فيندم فيقول انا كنت اجشع امة محمد نفسا كلهم دعى الى هذا المال فتركه غيرى فيرد علمه فيقول انا لا نقبل شيئا اعطيناه فيلبث في ذالك ستا اوسبعاً اوثمانيا او

تسع سنين و لا خير في الحيوة بعده. " (مُتَبُ لزامال إلى ماش منداحرم ١٥٠١)

ابوسعدالخدرى عفرات بن كرني الله في فرمايا كرفو خرى قبول كرو مبدی کے ساتھ کدمیرے اہل میں ہے جوگا اور اس کاظہور امت کے اختلاف اور زلزلوں کے وقت ہوگا، وہ زمین کوعدل وانصاف ہے بھردے گا جیسے کہ وہ ظلم وزیادتی ے جرچکی ہوگی ، زمین اورآسان کے رہنے والے اس سے راضی ہول کے اور مال برابر ادرعدل تے تقسیم کرے گا اورامت محدی کے دلوں کو سنتغنی کروے گا، یہاں تک کدان کا منادی آواز دے گا کہ اگر کسی کوکوئی حاجب ہوتو وہ میرے پاس آئے ،سوائے ایک آوی کے اور کوئی نہیں آئے گا وہ ایک آ دمی آ کران ہے سوال کرے گا تو وہ فرما کیں گے کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا اس سے مرادمبدی ہیں، جیسے کہ سے الاسلام علامہ شيراحرعثاني في في الملهم ميل لكها ب-(الاطاء في اللهم من ١٥٠١)

(عقيدة ظهور مهدى احاديث كاروشي بين

(٣) "حدثنا الوليدبن شجاح وهارون بن عبدالله و حجاج بن الشاعر قالواحدثنا حجاج وهوابن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبيس انه سمع جابر بن عبدالله يقول سمعت الني ﷺ يقول لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الي يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امواء تكومة الله هذه الامة. "(ملم ١٥٨٥)

لین حضرت جابر فی فرماتے ہیں کہ میں نے نی کریم فی سے سافر مارہ تھے کہ بمیشہ میری امت میں ایک جماعت حق کے لئے لائی رہے گی اور وہ غالب رہے گی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو مسلمانوں کے امیر ان ہے عرض کریں گے کہ آئیۓ نماز پڑھائے وہ فرما نمیں گے کہنییں اس امت کے لوگ خود بعض بعض کے لئے امام اور امیر ہیں۔

اس حدیث میں بھی مسلمانوں کے امیرے مرادمبدی میں ۔ جیے کہ شخ الاسلام علام شيراحم عثاني في الملهم مين كها على "قول في قول اميرهم الغ هو امام المسلمين المهدى الموعود المسعود. "( في البيم شرع مي مسلم ١٥٠٠ - ١٥٠٠) علامه شبيراحد عثاني كى اس عبارت معلوم مواكه وهسب احاديث جن ميس امیریا خلیفه کالفظمیم مذکور ہاس سے مرادمبدی ہیں۔

ہے تھے۔ نیز حافط این ججر کی تصریح کے مطابق بیمسلم، ترندی، نسائی، ابوداؤداور این ملجہ ےرادی ہیں۔ گویاان سب کے زود یک قابل اعتبار ہے۔

حماد بن زید: ان کے متعلق حافظ ابن حجرٌ نے تقریب التبذیب میں لکھا ہے "ثقة ثبت فقيه." (م٨٥) يعنى قابل اعتاداورفقيه تقه

 (٣) معلى بن زياد: معلى بن زياد كم متعلق حافظ ابن حجر في تقريب التهذب ميس لكهاب كم "صدوق قليل الحديث زاهد." (س٢٣٢) يعني سيح اورزاهد بين اور بہت کم حدیث نقل کرتے ہیں۔

خلاصة تذبيب تهذيب الكمال مين فزرجي نے ان كے متعلق لكھا ہے كه "و ثقة ابوحاتم "(ص٩٨٣) يعنى الوحائم في ال كوقابل اعماد كباب ميزيد كرامام بخارى في بھی ان سے تعلیقا سی بخاری میں روایت کی ہے اور سلم اور سنن اربعہ کے راوی ہیں۔ (٣) ابوالصديق الناجي: ان كانام بكر بن عمرو ہے اور بيسنن اربعد يعني ابوداؤو، ر ندی انسائی اور ابن ماجد کے راوی ہیں۔ حافظ ابن حجر فے تقریب العبدیب میں ان کی توثیق کی ہے۔(۲۷)

ندكورة تفصيل معلوم جواكه بدروايت قائل اعتاداور سيح ب فان فيها خليفة الله المهدى. "(مُقْبُ تَرْالمال ١٥ تا ٢ على عامش منداحه)

یعنی جب تم کالے جینڈے و کیدلو کہ خراسان کی طرف ہے آئے تو اس کی طرف چلے جا واس لئے کہ اس میں خدا کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ میرے خزا کچی کے پاس جاؤوہ جائے گا تو خزا کچی ہے کہے گا کہ میں مہدی کا فرستادہ ہوں مجھے مال دے دے، وہ کہے گا لےلو، تووہ اتنا اٹھا لے گا کہ اٹھانہیں سکے گا پھراس کو كم كرية كانتاك كاجتناا تھا كے گا، پھر باہر جا كرنادم ہوجائے گا كه پورى امت كوآ واز دی گئی ،سوائے میرے کوئی نہیں آیا ،تو وہ مال واپس کرنا جاہے گالیکن خز انجی کیے گانہیں ہم جب بچھ دیتے ہیں تو بھروا لی نہیں لیتے مہدی چھسات یا آٹھ یا نوسال تک رہیگا۔ بيحديث منتخب كنزالعمال مين محدث على متقى في منداحد كي حوالے معاقل

اور منداحد کی حدیثوں کے متعلق اس نے کتاب کے ابتداء میں بتایا ہے: "وكل ماكان في مسند احمد فهو مقبول فان الضعيف الذي فيه يقرب هن الحسن. "(نتخب كزالهمال على حاص متداهم)

يعني جوحديث منداحمه كي موگي و مقبول ٢ اس مين اگر ضعيف بھي موتو وه ورجة صن حرقريب موتى ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ بیرحدیث بہرحال مقبول ہے۔ نیز بیرحدیث ان ہی الفاظ ك ساتھ منداحد (س٥٠ ج٣) ميں حضرت ابوسعيد خدري سے مروى ہے۔ رُواة كى

(۱) زیدبن الحباب: ان کے متعلق حافظ ابن حجر نے تقریب التبدیب میں لکھا ہے "اصله من خراسان وكان بالكوفة و رحل في الحديث فاكثر منه وهو صدوق. " (م ١١١) يعنى اصلامير اسان كي باشند عظيكن كوفديس ريخ تحاور

اعمش: ان كانام سليمان بن مهران ب- ميجي القديين - (تقريب م ١٣٩١) عافظ نے لکھا ہے کہ "شقہ حافظ عارف بالقراء ة ورع" یعن قابل

 (٣) سالم: سالم عدم ادسالم بن الي الجعد بين ، ان عمتعلق حافظ ابن جرّ في لكها ے کہ " ثقه و کان يوسل " لين تقد إورارسال كرتے ہيں۔ (تقريب س١١١٠) اورعلامة خرارجي في خلاصه مين لكهام كد:

"قال احمد: لم يلق ثوبان و قال البخاري لم يسمع منه." العنی امام احمد نے فرمایا کدان کی ملاقات توبان سے ثابت نبیس ہے۔اورامام بخاری نے فرمایا کہ انہوں نے ثوبان سے نہیں سنا۔

تو اب اس روایت پر اعتراض ہوگا کہ بدروایت انہوں نے اوبان سے بالاواسط نقل كى بوقوم مفقطع ہوگى كيكن اس كا جواب سيب كدان كے اور توباك كے ورمیان معدان بن افی طلحه موجود ہے جیسے کہ خود منداحمد (ص ۲۸۴،۲۸۱،۲۸۰،۲۸۱ ن۵) میں سالم اور ثوبان کے درمیان معدان بن ابی طلحه موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیروایت بھی سالم نے معدان بی سے لی ہے۔

البندان كى عادت ارسال كى تقى يايدكه معدان ان كے مشہورات و يتحاس كئے ان کانام ذکرنبیں کیااور اگر تدلیس بھی ہے تو تدلیس ثقنہ ہوگی اس لئے کہ معدان بھی ثقه ہے ، جیسے کہ حافظ ابن جر انے معدان کے متعلق تقریب التبذیب میں لکھا ہے كه "بشامي فقه" (م ٣٣٣) بعني معدان بن الي طلحة شامي بين اور قابل اعتاديي - تو

اس روایت کوصاحب نتخب نے منداحمداور متدرک حاکم کے حوالہ نے فل کیا ہ، اور متدرک حاکم ، بخاری مسلم مجیح ابن حبان اور مخارہ ضیاء مقدی کے متعلق مصنف نے امام سیوطی کاریول نقل کیا ہے کہ:

"مافي الكتب الخمسه خم حبك ص صحيح فالعزوا اليها معلم بالصحه سوى مافى المستدرك من المتعقب فانبه عليه."

(منتف كنزالهمال ص ٥ يَا بل هامش منداحدي)

یعنی بخاری مسلم سی ابن حبان استدرک اور ضیاء مقدی کے مختارہ سے جب ہم روابیت نقل کریں گے اور ان کتابول کی طرف منسوب کریں گے توبیاس روابیت کی صحت کی علامت ہے۔ ہال متدرک کی وہ روایات جن پر جرح ہے اس پر تنبیہ کرول گا اوراس روایت پرکوئی عبیتیس کی گئی ہے تو معلوم ہوا کہ بیروایت قابل اعتبار ہے۔ نیزیدروایت منداحد میل سیح سند کے ساتھ مروی ہے۔

"حدثنا وكيع عن الاعمش عن سالم عن ثوبان قال قال رسول الله الله اذا رأيتم رايات السود قلد جاء ت من قبل خراسان فانتو ها فان فيها خليفة الله المهدى. "(صمعانه)

اس روایت کے راوی سب ثقه بین بفصیل درج ذیل ہے: (۱) و کیج: ان کانام و کیج بن الجراح ہے، بیمشہور محدث ہیں، اور ثقتہ ہیں۔ حافظ ا بن حجرٌ نے ان کے متعلق تقریب التہذیب میں لکھا ہے کہ "فسقہ" (س ۲۱۹)۔ نیز اگر و کیج بن عدس ہو یا و کیج بن محرز ہوتو پیدوونوں بھی لگتہ ہیں۔ ای طرح تہذیب التبذیب میں حافظ ابن جر ؓ نے لکھا ہے کہ یکی بن معین، نمائی،امام احدوغیرہ نے توشق کی ہے۔(ماشیظامللحرین ص١٠٠)

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کدروایت صرف سالم بن افی الجعدے نہیں ہے بلکہ اس كامتالع متدرك كروايت مي موجود بروالله اعلم بالصواب (٣٣) "ستكون بعدى خلفاء و من بعد الخلفاء امراء ومن بعد الامراء ملوك ومن بعد الملوك جبابرة ثم يخرج رجل من اهل بيتي يملأ الارض قسطأ وعدلا كماملنت جوراتم يؤمر بعده القحطان فوالذي بعثني بالحق ماهو بدونه. "(نتن كزامالس ١٠٠٠)

یعنی نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے پھران کے بعدامیر ہوں گے پھران کے بعد بادشاہ ہوں گے پھران کے بعد جابر بادشاہ ہوں گے پھر میرے ابل میں سے ایک آ دمی فکلے گا وہ زمین کوعدل سے بھردے گا، جیسے وہ ظلم سے بحر پھی ہوگی،ان کے بعد قحطانی امیر ہوں گے وہ عدل میں ان سے تم نہیں ہوں گے۔

اس روایت میں بھی دجل من اهل بینی سے مرادمبدی بیں مصنف کااس کو مہدی کے باب میں اس کی دلیل ہے۔ نیز بدروایت قابل اعتبار ہے کیونکہ اس روایت کوطیرانی مجیرے حوالے سے لقل کیا ہے اور مصنف کے حوالے سے مہلے ہم لقل کر پچکے ہیں چونکہ طبرانی وغیرہ کی روایت اگر ضعیف ہوتی ہوتو وہ اس پر حنبیہ کرتے ہیں لیکن اس روایت کے بعد کوئی تنبیتیں کی ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ بیروایت ان

(عقيدة ظهورمبدى احاديث كاروشي من (72)

تدلیس ثقه سے ہواور ایس صورت تدلیس کی محدثین کے نزدیک قابل اعتبار ہوتی

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بیروایت بہرحال قابل اعتبار ہے، نیز سالم کی توثیق ، ابوزرعہ بیلی بن معین اور امام نسائی نے کی ہے۔ تو وہ خود بھی ثقتہ ہیں۔ (حاشیطلامیس)

ای طرح معدان کی توثیق بھی مجلی اور ابن سعدنے کی ہے۔ (عاشی ظامین ۲۸۲) نیز میک بیرحدیث معتدرک حاکم میں توبان سے بجائے معدان بن الی طلحہ کے ابواساءارجي نيفل كي ب-(سندرك ماكم س٠٠٥٥)

اور الواساء الرجي محدثين كے نزديك ثقة بيں \_ان كا نام عمرو بن مرشد ہے \_ ان کے متعلق حافظ ابن ججڑ نے لکھا ہے کہ ثقنہ اور قابل اعتبار راوی ہیں۔ (تقریب ۲۹۲۰) ای طرح خلاصہ میں خزرجی نے ان کی تو یق عجل سے قتل کی ہے ص ٢٩٣۔ متدرک کے روایت میں ابواساء سے قتل کرنے والے ابوقلاب میں ۔ ابوقلاب اگر عبدالله بن زید الجری مول توبیجی ثقه بین مافظ ابن جرائے ان کے متعلق لکھا ہے اسے ق فاضل\_(تتريبس١٢١)

اورا گرابوقلابے مرادعبدالملك بن محربول كديكمي ابوقلابكهلات بي توبي مجى ثقة بين -ان كم متعلق بهى حافظ ابن جرّ نكها ب كه صدوق يعنى سيح بين -

ابوقلابه ے فقل كرنے والے خالد الحداء بيں۔ ان كا نام خالد بن مبران ہے۔حافظ ابن مجر نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ شہقہ۔ (تقریب م ۹۰) یعنی قابل اعتماد حدیث کی تخ ت مهدی کے باب میں کی ہے۔ نیز بدکد بیحدیث بھی منعف کی تصریح كے مطابق سي ب-اس حديث كوصاحب منتب في منداحد، مندرك حاكم اور مصنف ابوبكر بن ابی شیبہ کے حوالے نے قل كيا ہے اور مصنف كابية قانون جم ملے نقل كر يكے ہيں كەمتدرك حاكم كىطرف كى حديث كى نسبت اس حديث كى صحت كى دلىل بالركوئى ضعف ہوتو مصنف اس کو بیان کردیتے ہیں ۔ نیز منداحد کے بارے میں بھی مصنف نے بیقانون بیان کیا ہے کہاس کی احادیث بھیج اور حسن کے درجے کی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہوتو وہ محدثین کے نزویک قبول ہوتی ہے۔ (ملاحظہ ہونتنب کنز اعمال س ۹۰۸ ع۱)

منداحد کے بارے میں اس قانون کوعافظ ابن حجر بھی تشکیم کرتے ہیں کہ اس میں کوئی سوشوع حدیث نہیں ہے۔

منداحمہ کی وہ احادیث جن پرامام ابن الجوزیؒ نے وضع کا حکم نگایا تھا اس کو عافظ نے تشکیم بیں کیا بلکہ القول المسدو کے نام ہے اس پرمستقل کتاب ملھی اور ثابت کیا ہے کہ وہ احادیث بھی موضوع نہیں ہیں۔

(٣٤) "عن على قال لا يخرج المهدي حتى يبصق بعضكم في وجه بعض " (منتب كنزاهمال ٣٣٠٥) حضرت على الطيف فرمات بين كهمهدى كاخروج اس وقت تك نبيل ہوگا جب تك كم آيك دوسرے كے مند پرند تھوكو۔

( یعنی لوگوں کی حالت ایسی ہوگی کہ تہذیب انسانیت ان میں نہیں ہوگی اور ہر طرف فتنه وفساد موگاتب مهدى كاظهور موگار) کے نزد یک قابل اعتبار ہے۔

(عقيدة ظبور مبدى احاديث كي روشي بيل

(٣٥) "اللهم انصر العباس وولد العباس ثلاثاً يا عم اما علمت ان المهدى من ولدك مرفقاً رضياً مرضياً. "(خَرْ كرامال سعم)

نی کریم ﷺ نے حضرت عباس ﷺ سے خطاب کر کے فر مایا کہ: اس چھا! کیا آپ نہیں جانے کہ مہدی آپ کے اولا دیس سے ہوگا۔

اس روایت کے متعلق صاحب منتخب نے آخر میں اکھاہے کہ "رجال سندہ ثقات"(س١٥٠) يعنى اس مديث كى سند كراوى ثقة بير \_

اس حدیث میں فرمایا کہ مہدی عباس علیہ کی اولا دے ہوں گے تو ممکن ہے کہ مال کی طرف سے حضرت فاطمہ ﷺ کی اولادے ہوں اور باپ کی طرف سے حضرت عباس ﷺ کی اولا دمیں ہے ہوں گے بابالعکس۔

(٣٦) "يبايح رجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذاالبيت الا اهله فاذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة احد تجيئ الحبشة فيخربونه خرا بالا يعمر بعده ابدا وهم الذين يستخرجون كنزه. "(نتَّبُ تزامال٠٠٣٦) نی کریم ﷺ نے قرمایا کہ ایک آ دمی کی بیعت رکن اور مقام کے درمیان کی جائے گی اور بیت الله کواڑائی کے لئے حلال نہیں کریں گے مگراس کے بعد پھرسب کی ہلاکت ہو گیجش آئیں گے اور بیت اللہ کو ویران کریں گے اس کے بعد بھی اس کی تغیر نہیں ہوگی اور یہی لوگ بیت اللہ کا فرزانہ تکالیں گے۔

اس روایت میں رجل سے مرادمہدی ہے کیوں کدصاحب کتاب نے اس

(۵۱) "عن على قال يبعث بجيش الى المدينة فياخدون من قدروا عليه من آل محمد الله ويقتل من بنى هاشم رجالا ونساء فعندذالك عليه من آل محمد الله ويقتل من بنى هاشم رجالا ونساء فعندذالك يهوب المهدى والمبيض من المدينة الى مكة الخ." (نتز كزاهمال ٢٣٣٥) على ما شمنداهرة ) حفرت على المدينة كل مدينة كي طرف ايك التكريجيا جائكا وه الربيت وقل كرين كرمين على المدينة كل طرف ايك التكريجيا جائكا وه آل بيت وقل كرين كرميدى اورميض مكه بحاك جائين كر

اس حدیث کوبھی مصنف نے بلا کسی جرح کے نقل کیا ہے جوان کے نزویک صحت کی دلیل ہے۔

یہ پچاس حدیثیں ہیں جو صراحة ظہور مہدی پر دلالت کرتی ہیں۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظہور مہدی کا عقیدہ ہے اصل و بے بنیاد نہیں ، جیسے کداختر کا شمیری صاحب کا دعویٰ ہے۔

ظہورمہدی کے متعلق کچھا حادیث اور بھی ہیں جومتدرک کی جلد رابع میں اور منتخب کنز العمال میں ص ۲۹ج۲ ہے ص ۳۶ج۲ تک مروی ہیں۔

نیز امام ترندی، عبدالرزاق، ابن ماجه، ابوعبدالله حاکم اور دوسرے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کے لئے ابواب قائم کئے ہیں، جوصراحة اس کی دلیل ہے کہ بیعقیدہ ان برزگوں کے مزد کیک ہے اصل و بے بنیاد نہیں، ورنہ جلیل القدر محدثین اپنی کتابوں میں اس کے لئے ابواب قائم نذکرتے۔ یه دین بھی قابل اختبار ہے کیونکہ اس پرمصنف نے کوئی برح تہیں کی ہے۔

(۴۸) "عن علی اذا خرج خیل السفیانی فی الکوفۃ بعث فی طلب
اھل خراسان ویسخرج اھل خراسان فی طلب المهدی فیلتقی ھو
والھا شمی برایات سود علی مقدمته شعیب بن صالح فیلتقی ھو
والسفیانی بباب اصطخرفت کون بینهم ملحمة عظیمة فتظهر الرایات
السود و تھرب خیل السفیانی فعند ذالک یتمنی الناس المهدی و
یطلبونه. "(منخب تزام ال السفیانی فعند ذالک یتمنی الناس المهدی و

(عقيدة ظبورمبدى احاديث كاروشى ش

حضرت علی ﷺ کی روایت ہے جب سفیانی کالشکرنکل کرکوفد آئے گا تو اہل خراسان کے طلب میں لشکر بھیجے گا اور اہل خراسان مہدی کی طرف جائیں گے تو کالے جہنڈوں کے ساتھ ملیس گے تو وہاں پر ہاشی اور سفیانی لشکروں میں لڑائی ہوگی ہاشی کالشکر غالب آ جائیگا اور سفیانی کالشکر بھا گ جائیگا اس وقت لوگ مہدی کی تمنا کریں گے اور ان کو تلاش کریں گے۔ سفیانی کالشکر بھا گ جائیگا اس وقت لوگ مہدی کی تمنا کریں گے اور ان کو تلاش کریں گے۔ بیاوراس سے ماقبل والی روایت دوٹوں آگر چے موقوف کیکن آیک تو یہ کہ بیروایتیں

الباب الثالث

(عقيدة ظهورمبدى احاديث كي روشي مين

# عقيده ظهورمهدى محدثين كي نظرمين

اس سے پہلے ہم وہ احادیث محدثین کی کتابوں نے نقل کر چکے ہیں جن میں ظہور مبدی کا ذکر فقا۔ متعدد محدثین نے اس کے لئے اپنی کتابوں میں ابواب قائم کئے ہیں جس سے ان کاعقید و ظہور مہدی بخو بی واضح اور ثابت ہوتا ہے۔

علم حدیث سے تعلق رکھنے والے جانے ہیں کہ محدثین اپنی کتابوں ہیں جو
ابواب قائم کرتے ہیں وہ ان کی نظر میں احادیث سے ثابت ہوتے ہیں۔خصوصاً اس
صورت میں جبکہ باب میں نقلِ حدیث کے بعد وہ اس پرسکوت کرتے ہیں، اس قاعدہ
کے مطابق اب بیہ بات بلاخوف وخطر کئی جاسکتی ہے کہ جن محدثین نے ظہور مہدی کی
احادیث کواپئی کتابوں میں نقل کیا ہے اور ان احادیث پر ابواب بھی قائم کئے ہیں تو بیان
کا عقیدہ تھا کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشائی

اب اس کے بعد ہم ان محدثین کی نشا تد ہی کرتے ہیں جنہوں نے ظہور مہدی کی احادیث کوفل کر کے ابواب قائم کئے ہیں:

### (۱) المام زندي ا

"جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به وبه اخذ بعض اهل العلم ماخلاحديثين، حديث بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا

ا امام ترخدی کے متعلق شاہ مجدا معزیز محدث وہاوی تکھتے ہیں کہ '' و ترخدی را در حفظ بی مثل دائند واور اخلیفہ بخاری گفتہ
اندوتور با وزید وخوف بحدی واشت کہ فوق آن متعور نیست ، بخوف الی بسیاد گریہ وزاری کروونا بینا شد ،' ابستان
انحد شین ص ۲۹۰) اور ان کی کتاب کے بارے میں تکھا ہے کہ: '' واین جامع بہترین آن کتب است بلکہ بیعقے وجوہ و
حیثیات از جمیع کتب جدیث خوب تر واقع شدہ ارفی '' (عمی ۲۹۰) اور فود شاہ صاحب امام ترخدی کا قول تش کیا ہے کہ:
'' ترخدی گفتہ است کہ من ہرگاہ از تصنیف این جامع قارفے شد آنر اعلماء خازشریف صودم ،ایشان بحد پہند قرمودہ بعداز ال
بیش علماء خواق بروم ایشان نیز متنق الحکمہ آن داخری کردند بعداز ال برحلاء خراسان عرض کردم ایشان نیز رضا مند شدند،
بیش علماء عراق بروم ایشان نیز متنق الحکمہ آن داخر این کتاب باشد پس کویا درخانہ او پنینبر است کرتھم می کند۔'' (ابستان
انجد شن میں میں ۲۹۲)

ای طرح اس کتاب کے بارے بیر اواب صدیق حسن خان صاحب نے اپنی کتاب 'الحظافی و کرسحاح سنا میں اس ۲۳۹ سے ۲۳۲ تک ملاء کے اقوال لقل کئے ہیں اور پوری وضاحت ہے اس کتاب کا مرجبو اضح کیا ہے۔

(عقيدة ظبورمبدي احاديث كى دوشن ميس امام ابوداؤرٌ نے بھی اپنی کتاب دسنن ابوداؤد' میں کتاب الفتن میں احادیث مبدی پر باب قائم کیا ہے۔ (ص ۲۳ ج ۲ ص ۲۳ ج) اورظبور مبدی کی احادیث اپنی مسلسل سندوں کے ساتھ لفل کی ہیں اور بعض احادیث پرسکوت کیا ہے جوان کے نز دیک م از کم حسن کے درجہ کی ہیں۔

(اس بحث کوہم پہلے باحوالہ کھے چکے ہیں)اس سےان اکااعتقاد واضح ہوتا ہے كه يبيهى امام مهدى كے ظبور كے قائل تھاس كئے ظبور مبدى كى احاديث كواپئى كتاب مين لا يحد

### (٣) امام ابن ماجد

ابوعبدالله محربن يزيد بن عبدالله ابن ماجه قزويني ربعي التوفي سريم إيساري نے بھی اپنی کتاب میں فتن کے ابواب کے حمن میں ظہور مہدی کی کچھ احادیث کواپنی سندوں کے ساتھ قُفَل کیا ہے۔ملاحظہ ہو''باب خروج المہدی ص ۲۹۹'''ان احادیث ہے بھی ان کے عقیدہ پراستدلال کیاجائے گا۔ محما مو

سنن ابن ماجه میں اگر چه بچها حادیث موضوع بھی ہیں کیکن میا حادیث ان احادیث میں شامل نہیں جن پر محدثین نے وضع کا قول کیا ہے۔

ابن ماجد کی وہ سب احادیث جن کوسی محدث نے موضوع کہا ہے علامہ

لے شاہ عبدالعزیز محدث وہلوگ نے سنن ایودا و دے متعلق لکھا ہے ، چون از تصنیف این سنن قارغ شد پیش امام احمد بن حتبل برو وعرض تمود المام ويدعمو بسيار ليندكروند، وابودا ؤودروقت تصنيف اين سنن عج لا كاحاواديث حاضر داشت از جمله آنجمه امتخاب تمود واست كماين سنن رامرتب مباخت جإر بزار دبشت صداحا ديث است ودرد سالتز ام نمود واست كه مديث مح باشديانسن - (بستان المحد فين ١٨٥٠)

سفر ولا مطرو حديث النبي ﷺ انـه قال اذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه وقد بينا علة الحديثين جميعاً في الكتاب. " (مثن ترندی تناب العلل ص ۲۵۷)

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ امام تریذی کی سب احادیث امت میں کسی نے کسی امام کے بال معمول بہا ہیں اور سوائے ان دونوں حدیثوں کے کوئی بھی حدیث پوری امت کے نزد یک متر وک نہیں۔

اگر چدان دونوں حدیثوں کے متعلق بھی بعض محدثین نے ذکر کیا ہے کہ بیجی معمول بها فبي ليكن بهرحال اتناتو معلوم جواكه باقى احاديث حاب اعمال كے ساتھ ان كانعلق موياعقا ئد كے ساتھ وہ معمول بہا ہیں۔

### (٢) المم ايوداؤد

(عقيدة ظبورمهدى اهاويث كاروثني ميس)

سليمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشربن شداد بن عمرو بن عمران الاز دي البحتاني التوفي هياجيه

ل معرت الامام الحافظ الجيشاه الورشاء تشميري مع منقول بكر:

"واعلم أن الحديثين معمولان بهما عندنا على ماحررت سابقا قان المذكور في الحديث هوالجمع القعلي وذالك حالز عندنا بلاعذر واما قبل شارب الخمر في المرة الرابعة فجائز عندنا تعزيوا! "(العرف الشدى م ١٨٠٠ كتاب العلل)

"وقال محدث العصر الشيخ البنوري (بعد نقل اقوال المحدثين) قال شيخنا وكل هذا تكلف والتصحيح المذي يعتممه ان يقال كان هوالجمع فعلا لا وقتا واعترف به الحافظ ابن حجر في القتح." (ص19ج)"فقال واستحسنه القرطبي ورجحه قبله امام الحرمين و جزم به من القدماء ابن الماجنون و الطحاوى الخ" (معارف استن م ١٩٣١ - ٢) (۵) الامام الحافظ الوعيد الله الحاكم النيسا يوريّ

آپ نے بھی اپنی کتاب''متدرک حاکم'' میں ظہور مہدی کے متعلق بہت می روابیتیں نقل کی بیں۔ (ملاحظہ ووستدرک حاکم س۰۶ وس۰۵۰ وس۵۵ وس۵۵ وس۵۵ وس۵۵ وس۵۵ س۰)اس سے ان کے عقیدہ کا اظہار ہوتا ہے کہ حاکم بھی عقیدہ ظہور مہدی کے قائل تقے اس لئے انہوں نے ان احادیث کی تخ تنج اپنی کتاب میں کی ہے یا

(بقيد ماشيد) شهوسر عسمى في اخو عموه فتغير و كان بتشبع من الناسعة. الغ" (مر٢١٣) يعني أقدا ورمقبول ع- ماذه كى اس عبارت بي كم معلوم بواكه على تشق وجرجرة نيس ب علم مديث تحتل ركف وال جائع بيس كرسان جس كفت اليصداد إول كى دوايات بين جن كم معلق بم اساد مجال كى كما إول بيس، و يكف بين كردوشيد بين ليكن مرف شيد بوناوجر كرفيس بوسكتي ب ما بيناه

اورمافظ این جرف تهذیب اجدیب شراین عدی کافر آنش کیا ہے کہ "واسا فی الصدی فارجواند لا باس بد." (س ۱۳۱۳ ج) اور کیل کافرل ہے کہ" فقد تشیع" ( تہذیب احد یب س ۱۳۳۳ ج۲)

ان دونوں قولوں ہے وہی قاعدہ فابت ہوتا ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا ہے اس لئے کا بن عدی نے بھی ان کے تشیع کا ذکر کر کے صادق کہا ہے۔فظ داللہ تعالی اعلم

ا حاکم مے متعلق بعض اوگ بدامتر اض کرتے ہیں کہ وہ شید مقے لہذا ان کی روایتیں قابل اعتبار نویس البیتہ متعدد ک حاکم استان کے دحاکم کے زباندے کے راب تک محدثین ان کی احادیث کا اعتبار کرتے رہے ہیں۔ البیتہ متعدد ک حاکم کی احادیث میں سب ایک مرتبہ کی نیس بلکہ ہرتم کی حدیثیں موجود ہیں لہذا وہ احادیث قابل اعتبار ہوں گی جن کی تھے جو المحدیث قرار کی حاکم کے ساتھ وہ ہی تجی تخیص المحدیث قرار اور داند کے رستدرک حاکم احتاد بنا یوکرد کر بعدار تھیمی و جی ' (بستان المحد شین س ۱۱۱)

دورى بات يدر مطاق تشيع كى داوى كى دوديث ك لئ كافى تين كدابان بن تعلب كر جدين علامة بين كدابان بن تعلب كر جدين علامة بين في المستقبى في المستقبى في المستقبى وقال المستعدى واقعه احمد بن حسل وابن معين وابو حاتم واورده ابن عدى وقال كان غالبا في التشيع وقال السعدى واتع مجاهر فسلفائل ان يقول كيف ساغ توليق ميندع وحد الثقة العدالة والانقان فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة وجوابه ان المبدعة على ضربين فيدعة صغرى كفلو التشيع او كالتشيع (بين المحلمة يه

عبدالرشیدنعمانی کی کتاب "ماتسمس الیه المحاجه لمین یطالع سنن ابن هاجه" میں موجود بین ظهور مهدی کی احادیث ان میں شامل نہیں ہیں۔ بال "لا مهدی الا عیسسی" کی حدیث پرضرور کلام کیا ہے لیس سے ظہور مهدی کے منکرین استدلال کرتے ہیں۔

(س) امام عجيد الرزاق بن جام بن نافع"

آپ نے اپنی کتاب "مصنف عبدالرزاق" میں ظہور مہدی کا باب قائم کیا ہے اوراس کے تحت احادیث ظہور مہدی ذکر کی ہیں۔ (ص اے عندالا عندین)

ال الديث كم متعلق طامر وكانى في إلى كتاب "الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة " من الكتاب الموضوعة " من الكتاب المعددي الاعيسي بن مويم قال الصغائي موضوع" (ص ١٥) اى المرح الم التن قيم في "المعنار المنبغ " من النحديث كوموضوع الساب.

ع مبدالرزاق كواكر چيعش محدثين في شيد كها به يكن ان كى اعاديث محدثين كه بال متبول بين ، كوكد حقد بن كرفت و معدت من شيخ كواكن كواكن بين كوكد حقد بن المنظمة من المنظمة المن كواكن بين كوكد حقد بن المنظمة المن المنظمة المنظمة المن المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن المنظمة المن المنظمة ا

آس كے علاوہ عبد الرزاق بخارى وسلم وغيرو كراوى بين جومحد ثين كزد يك ستقل وجد تعد بل بادر حافظ ابن مجرئے تقريب المتبديب بين عبد الرزاق كے متعلق لكعاب كدا القة حافظ مصنف (إنتيب عاشيه الكے سفرير)

(٢) امام سيوطئ

آپ نے اپنی کتاب ' جمع الجوامع'' اور جامع صغیر وغیرہ میں ظہور مہدی کی احادیث کو ڈکر کیا ہے بلکہ اس موضوع پر مستقل رسالہ بھی لکھا ہے جس میں مہدی کے متعلق سب احادیث کو جمع کیا ہے اور اس عقیدے کی اثبات پر زور دیا ہے۔ ملاحظہ ہو الحاوی جلد ثانی جوعلامہ سیوطیؒ کے رسائل کا مجموعہ ہے۔

(2) ادرعلامه سیوطی کی کتاب جمع الجوامع کی تبویب جب علامه علا وَالدین علی المتقی نے کی توانہوں نے السمھ دی عسلیسه السسلام کامستقل باب قائم کیا اور اس کے تحت تقریباً تمیں روایتیں اس کے ثبوت میں پیش کیس ۔ (ملاحظ ہوکنزامی السم ۵۹۹۳۵۸۳)

ای طرح منتخب کنزالعمال میں بھی المہدی کاعنوان قائم کیا اور اس کے تحت بھی متعددا حادیث ذکر کیس۔ ( نتخب کنزاهمال رحامش منداحمازس ۲۹ ماس ۲۷ ج

(ایشرعاشیہ )بلا علوو لا تسحوف فیسفا کنیسر فی النابعین و تابعیهم مع الدین و الورع و الصدق فلو رف حدیث هنو لاء کلدهب جملة من الافار النبویة و هذه مفسدة بیند النع" (میزان الاعتزال ۵۰٪)ای عبارت ب واضح بوا که مظلق تشیع روروایت کے لئے کائی نیس ب جے کہ بین اوگوں کا طریقہ بر کہ بیناں کی راوی کر جمارت بوان کو کول کا طریقہ بر کہ بیناں کی راوی کر جمارت باور بیان کوکوں کا طریقہ بر کہ بو محدثین و یکسا کہ بیشوں کا طریقہ بر کہ بیناں کی اور خان میں اور خان کے اس طریقے سے عقیدہ اہل سنت کی کوئی خدمت بوتی ہے۔ ایمن مان کوکون فر مسلمان کوکون فار کے بینا میں

الما أو وكل في تقريب بن أكاما بكر "وقيل يحتج به أن لم يكن داعية الى بدعة ولا يحتج به أن كمان داعية وهساء هو الاعدل وقول الكثير بل الاكثر وضعف الاول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة." ( تقريب النوادي ٣٢٥ ج.١)

ال مبارت کا بھی مطلب وی ہے کہ اہل بوعت کی روایت مطلقاً رونیں کی جائے گی بلکہ پکی شروط سے ساتھ قبول ہوگ۔ ساتھ قبول ہوگ۔

(۸) ای طرح امام احمد بن صنبل نے اپنی مند میں خروج مہدی کے متعلق مختلف احادیث کوفقل کیا ہے۔ جس سے ان کے اعتقاد پر استدلال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ مند احمد کی حدیثیں پہلے باب میں ہم نقل کر چکے ہیں اور بیا کہ وہ حدیثیں کم از کم حسن کے درجہ کی ہیں کہ مند احمد کی حدیثیں کم از کم حسن کے درجہ کی ضرور ہیں اور عام طور پر محدثین نے ابن جوزی کے اس حدیثیں کم از کم حسن کے درجہ کی ضرور ہیں اور عام طور پر محدثین نے ابن جوزی کے اس وضوع حدیثیں بھی ہیں۔ ابن جوزی کے اس احمد میں موضوع حدیثیں بھی ہیں۔ ابن جوزی کا ''القول المسدد''اس پر دال ہے۔

(٩) حافظ نورالدين على بن ابي بكرابيثمي التوفي عريم

انہوں نے اپنی کتاب '' مجمع الزوائد'' ص ۱۳ ہے پر ظہور مہدی کے متعلق حضرت ابوسعید خدری ہے گئی کی دوایت نقل کی ہے جس کو ہم مختلف کتابوں کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں۔ اور روایت کے آخر ہیں فرمایا کہ امام احمد نے مند ہیں اور ابو یعلی نے اس روایت کو ایس سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے جن کے راوی لقتہ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ظہور مہدی کے متعلق میہ حدیث سے ساتھ میں کہ مصنف کا عقیدہ بھی بہی ہوا کہ ظہور مہدی کے متعلق میہ حدیث سے جس سے بیار کیا علامہ بیشی کی کہ کہی چیز کے ہے۔ اس لئے کہ بیاد فی مسلمان سے بھی میہ بعید ہے ( کیا علامہ بیشی ) کہ کسی چیز کے متعلق حدیث متعلوم ہوا کہ بیرحدیث متعلق حدیث متعلوم ہوا کہ دیرحدیث متعلق حدیث متعلوم ہوا کہ بیرحدیث متعلق حدیث متعلوم ہوا کہ درمند بھی صحیح ہے۔

بیاتو مختصر طور پر ان محدثین کے اسماء گرامی ہیں جنہوں نے مہدی کے نام کی مراحت کے ساتھ وہ روایات نقل کی ہیں ، جن سے ظبور مہدی کاعقیدہ ٹابت ہوتا ہے،

اور بھی بیسیوں محدثین ہیں جنہوں نے اس متم کی احادیث نقل کی ہیں، جن کے اساء گرامی کنز العمال اور اس کی تلخیص کے مطالعہ سے بخو بی واضح ہوجاتے ہیں، حوالہ ہم پہانقل کر بچکے ہیں۔

اب اس کے بعدان محدثیں کی عبارتیں نقل کی جاتی ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابوں کے شروحات میں امام مہدی کے ظہور کا ذکر کیا ہے۔

(۱۱) امام العصر حصرت الورشاه كشميري عرف الشذى مين منقول ب:

"ويبعث المهدى النجال لا صلاح المسلمين فبعد نزول عيسى عليه السلام يرتحل المهدى من الدنيا الى العقبي."

(عرف الشذى ياب ماجاء في المبدى س ١٩٧١)

بعنی حضرت مہدی مسلمانوں کی اصلاح کے لئے ظاہر کئے جا کیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد انقال فرما جا کیں گے۔

(۱۲) علامہ شبیر احمد عثانی فتح الملیم میں باب نزول عیسیٰ علیہ السلام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے ان الفاظ پر کہ "امسامہ کسم منسکم" پر بحث کرتے ہوئے حافظ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ:

"وقال ابو الحسن الخسعى الابدى في مناقب الشافعي تواترت الاخبار بان المهدى من هذه الامة وان عيسي يصلى خلفه. "(المام، ٢٠٠٣) بعن المهدى من هذه الامة وان عيسي يصلى خلفه. "(المام، ٢٠٠٣)

یعنی ابوالحن الحمعی نے مناقب شافعی میں ذکر کیا ہے کداس پراحادیث متواتر میں کدمہدی اس امت سے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیدالسلام ان کے پیچھے نماز

روهیس گے۔اوراس کے بعداس باب شرحفرت جابر بن عبداللہ کی روایت کے ان الفاظ پر "فیدھو امام المسلین الفاظ پر "فیدھو امام المسلین المدھدی المسوعود المسمعود." (فق المبم سسمتن ) بعنی حدیث کے الفاظ بیس المبدھ سے مراد حفرت مہدی ہی ہیں۔ جو مسلمانوں کے امام ہوں گے جن کے آئے کا امادیث بیں وکرموجود ہے۔

(۱۳) اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ اپنی ماید ناز کتاب "ازالة الحفاء" کے شروع میں فرماتے ہیں:

" و بحجین ما بیقین میدانیم که شارع علیه الصلوة والسلام نص فرموده است با نکه امام مهدی در آوان قیامت موعود خوابد شد دوی عندالله وعند رسوله امام برحق است و پرخوابد کرد زمین را به عدل و انصاف چنانکه پیش از دے پرشده باشد بجور وظلم \_ پس باین کلمه افاده فرموده اند که استخلاف امام مهدی را واجب شدا تباع وی در آنچ تعلق بخلیقه داروالخ \_ " (از له افخارش ظافة الحلفام می ۱۰ قار

یعنی ای طرح ہم بینی طور پر جانتے ہیں کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے سراحت سے ذکر کیا ہے کہ امام مبدی قرب قیاست میں موجود ہوں گے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خلیفہ برحق ہوں گے اور زبین کوعدل وانصاف سے بھردیں گے جیسے کہ وہ پہلے ظلم وجور سے بھرچکی ہوگی۔

اب اس حدیث معلوم ہوا کدان کی خلافت واجب ہوگی اوران کی اتباع

بھی واجب ہوگی۔

حضرت شاہ صاحب کی بیرعبارت اپنے مطلب میں بالکل واضح ہے کہ عقیدہ ظہورمہدی کے ساتھ ان کی اتباع بھی واجب ہوگی۔

(۱۴) مسلم کی شرح اکمال اکمال المعلم میں علامہ ابی مالکی التوفی ع<u>ام میں۔</u> "واحام کم منکم" کی شرح میں فرماتے ہیں:

" قد فسره في الآخر من رواية الجابر ينزل عيسي فيقول اميرهم الحديث ، قلت: وقال ابن العربي وقيل يعني بمنكم من قريش وقيل يعنى الامام المهدى الافي آخر الزمان الذي صح فيه حديث الترمذي من طريق ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ لاتـذهب الـدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يوافق اسمه اسمى و اسم ابيه اسم ابي و من طريق اسي هريرة لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطوله الله حتى يلي وفى ابى داؤد عن ابى سعيد قال قال رسول الله ﷺ المهدى مِنِّي اجلى الجبهة اقنى الانف قالاجلى الذي انحسر شعر مقدم رأسه والاقنى احد يداب في الانف وفيه ايضاً عن امسلمه سمعت رسول الله على يقول المهدى من عترتي ولند فاطمه يعمل في الناس بسنة نبيهم ويلقى الاسلام بحرانه الى الارض يلبث سبع سنين ثم يموت و يصلي عليه المسلمون (ابن العربي) وما قيل انه المهدي بن ابي جعفر المنصور لا يصح فانه وان وافق اسمه اسمه واسم ابيه اسم ابيه فليس من ولد فاطمه

وانما هو المهدي الآتي في آخر الزمان."(١٥٢٢٥)

اس پورے اقتباس کا مطلب میہ کے حدیث کے اس جملے "امسامہ کے مدیث کے اس جملے "امسامہ کے مدیکہ" کی شرح دوسری حدیث "فیقول امیو ہم" میں موجود ہے۔ اور ابن عربی نے کہا ہے کہ "مسنکہ " ہے مرادیا تو قریش ہیں یاعام مسلمان لیکن امیرے مرادمبدی ہیں جو آخری ذمانے میں ظاہر ہول گے۔ ان کے ظہور پر ترقدی کی عبداللہ بن مسعود رہے ہیں جو آخری ذمانے میں ظاہر ہول گے۔ ان کے ظہور پر ترقدی کی عبداللہ بن مسعود سے کی سیح حدیث ولالت کرتی ہے۔ ای طرح حضرت ابو ہریے اور ابوسعید اور ام سلم اس کی سیح حدیث ولالت کرتی ہیں۔

(۱۵) مسلم كى دوسرى شرح مكمل اكمال الاكمال بين علامه محد بن محد بن يوسف سنوى التوفى هو ٨ جهاس لفظ كى شرح بين كلصة بين كد "وقيسل يدهنسى الامسام المهدى الأتى فى آخو الزمان. " (س ٢٦٨ تا) يعنى مرادامامكم منكم اور فيقول امير هم سحم بدى عليه السلام بين جوآخرى زمانے بين آئيں گے۔

بلغت في الكثرة حد التواتر وقد تلقاها الامة بالقبول فيجب اعتقاده ولا يسوغ ردّه وانكاره كما ذكره المتكلمون في العقائد الازمة التي يجب اعتقادها على المسلم. الخ" (١٥١٩٥٣)

(عقيدة ظيورمبدى احاديث كى روكى شى

خلاصہ بیک ظبورمبدی کی احادیث تواتر کو پینے چکی ہیں اور پوری امت ان احادیث کوقبول کرچکی ہے لہذا ظہور مہدی کا اعتقاد واجب ہے اور انکار کی مخبائش نہیں ے۔ کیونکہ منظمین نے اس کوان عقائد میں ذکر کیا ہے جن کا عثقاد ہرمسلمان پرواجب

حضرت مولانا کی اس عبارت ہے گئی فوائد حاصل ہوئے ،ایک تو بیے کہ ظہور مہدی کی احادیث حدثوا تر تک چہنے چکی ہیں، دوسرایہ کہ مہدی کے ظہور کاعقیدہ ان عقائد میں سے ہے جن کا عقاد رکھنا ہر مسلمان پرلازم ہے۔اب اس اس کے بعد سے کہنا کہ مبدی کے بارے میں کوئی عدیث سی بالکل غلط ثابت ہوا۔ کیونکہ محدثین کے نز دیک ظهورمهدی کی احادیث تو اتر تک پینی گئی ہیں جہاں کلام کی گنجائش باقی نہیں رہتی کیونکہ احادیث متواترہ کی سندہے بحث نہیں کی جاتی کے

اور دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ جولوگ اس بناء پرانکار کرتے ہیں کہ مہدی كم معلق احاديث محيمين مين موجود مين سيفلط ب عبارت يه ب

ل مافظ ابن تجرف شرح تخيد القريم متواتر ك بحث ين الكماع كد" والمعتوان الإيسعت عن وجاله بل يجب العصل به من غير بمحث" (مر١١) يعنى حديث مؤاتر كى مداوراس كرجال ، بحث فيس كى جاتى بكد ال يرهل كرنا واجب مونا ب اور يبي بات مواد نا محد حسين جزاره ي في شرح نخية الفكر كي فارى شرح توضيح النظر من ٣٩ اللهمي ب جومشود المحديث عالم علاسيدند ميسين داوي كمشاكرد إلى-

ایعنی ظہور مہدی کے مسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کی ترزی والی حدیث سی باور میقول انہوں نے ابن العربی فی ایک کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کدان دونوں کے نزدیک وہ روایت سی ہے۔ تو اخر صاحب کا بیاعتراض بھی فتم ہوا کہ کوئی حدیث مجمح نہیں ہے اور اگر مجمح حدیث موجود ہواتو وہ مانے کے لئے تیار میں جیسے کہ انہوں نے اپنے اردو ڈائجسٹ والے مضمون میں لکھا تھا کہ خدا کے نبی کے بعد کسی مخفل پرایمان بالغیب ممکن نہیں جب تک اس کے بارے میں اللہ کے رسول اللے کا کوئی معتبر ارشادسامے ندآ جائے۔امیدے کداب مہدی پراختر صاحب کے لئے ایمان بالغیب ممکن ہوگیا ہوگا کیونکہ محدثین کی صراحت کے مطابق ابن مسعود ﷺ کی تر ندی والی

نیز رید بھی معلوم ہوا کہ مبدی ہے مرادمبدی بن جعفر نہیں بلکہ وہ موعود مبدی آخری زمانے میں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔

(١٦) ای طرح ملاعلی قاری نے مرقاۃ الفاتیج شرح مشکوۃ المصابح میں مہدی کے متعلق وارداحادیث کی شرح کی ہے اور پھرمہدی موعود عنداهل السنة والجماعة ادرموعود عندالشيعة يرمفصل كلام كياب اورابال تشيع كى ترويدكى باوراس كيساته بندوستان كى فرقد مبدومیری بھی ترویدی ہے۔(الاحد موراة ازم ١٥٠١٥ مان ١٠)

(١٤) حضرت مولانا محراوريس كاندهلون في تحمى التسعسلية المصبيع شرح مشكونة المصابيح من اسمسك برطويل كلام كياب اوراور مختلف احاديث كالطيق كا ب- چنانچاكيك مركس بين كه: "وبالجملة ان احاديث ظهور المهدى قله

الحارث بن جزءالزبيديُّ ،حضرت قرة المرزقيُّ ،حضرت جابرٌ ،حضرت عبدالرحن بن عوفٌّ ، حضرت حذيفة محضرت الوامامة عمرو بن شعيب عن ابيعن جدة ، حضرت على هلا لأه حفرت عوف بن ما لك"، حضرت سعيد بن مسيّب"، حضرت قبّا دة بشهر بن حوشب-" (العلين التي س ١٩٤١٥٢)

عقيدة ظهورمبدى احاديث كى روشى ثين

اس كے بعد مولانا تے قرمایاك "باسانيد مختلفة منها صحيح و منها حسن ومنها ضعيف. " (س٤٥٠ ) يعني ظهورمبدي كي احاديث مختلف درجات كي بيل بعض محيح إين اور بعض حسن وضعيف بين -

اور پیرظهورمبدی معلق کل احادیث کی تعداد بنائی ہے کہ:

"زاد الاحساديث المرفوعة في المهدى على تسعين والأثارسوي ذالک. "(س ۱۹۷۶) یعن ظهورمهدی کی مرفوع احادیث نوے سے زیادہ ہیں اورآ ثار محابہ وتا بعین اس کے علاوہ ہیں۔

اور پھرسيوطي كے حوالے سے ابوالحن محد بن الحسين بن ابراہيم كا قول نقل كيا

"قلد تواترت الاخبار واستفاضت بكثرت رواتها عن المصطفىٰ بمجيئ السمهدي وانه من اهل بيته الخ" (س ١٩٢٥م ١٩١٦) يتي ظهورمبدي كي احاديث تواتر كے طريقے پرنى كريم بھے منقول ہيں۔

محدثین کے ان اقوال ہے معلوم ہوا کے ظہور مہدی کی احادیث صرف سیح نہیں بكك متواتر بين اورائن لوگول سے مروى بين جن كاجھوٹ پر جمع بوجانامكن نبيل \_اور پھر

"واعلم انه قله طعن بعض المورخين في احاديث المهدي و قال انها احاديث ضعيفة وللااعرض الشيخان البخاري ومسلمعن اخراجها.النخ (الي ان قال) قلت وهذا غلط وشطط قطعاً وبتاتا فان احاديث المهدي قد اخرجها المة الحديث في دواوين السنة كالامام احمة والترمذي والبزاز وابن ماجة والحاكم والطبراني وابي يعلى الموصلي ونعيم بن حماد شيخ البخاري و غيرهم عن جماعة من الصحابه . النح" (س ١٥٥ ق العلق السيخ شرع مثلوة المسائح)

لیتی بعض مورخین (ابن خلدون مراد ہے) نے ظہور مہدی کی احادیث کو مطعون کیا ہے کرسب ضعیف احادیث ہیں، اس لئے بخاری ومسلم نے ان احادیث ے اعراض کیا ہے، لیکن پیغلط ہے کیونکہ ظہور مہدی کی احادیث کو انکہ حدیث نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے جیسے کہ امام احمر ،امام ترندی ، بزار ،ابن ماجہ ، حکام ،طبر انی ،ابو یعلی موصلی ، تعیم بن حماد جوامام بخاری کے استاؤ ہیں اور ان کے علاوہ بہت ہے محدثین نے صحابداور تابعین کی ایک جماعت سے ان احادیث کونقل کیا ہے۔

اس کے بعد مولا نانے ان صحاب اور تا بعین کے نام لکھے ہیں جن کی تعداد تقریباً ٢٥ ٢ جودر حذيل ين

و وحضرت على محضرت عثمان بن عفان محضرت عبدالله بن عباس محضرت عبدالله بن عمره حضرت طلحه بن عبيدالله مصرت عبدالله بن مسعودٌ ، حضرت ابو بريرةٌ ، حصرت ابوسعيد خدريٌّ، حضرت انسٌّ، حضرت ام حبيبةٌ حضرت ام سلمةٌ ، حضرت ثوبانٌّ ، حضرت عبدالله بن

یہ کہ تمیں احادیث ایسی ہیں جن میں مہدی کے نام کی صراحت موجود ہے اور بعض میں اگر نام مذکور نہیں ہے تو میہ قاعدہ محدثین کے ہاں مشہور ہے کہ اگر ایک واقعہ کے متعلق مختلف احادیث وار د ہوں تو بعض مجمل ہوں اور بعض مفصل تو مجمل کو مفصل ہی کے اوپر حمل کیا جاتا ہے۔

اس لئے علامہ سفارین نے فرمایا ہے کہ ظہور مہدی کی احادیث کے تواتر کی وجہ سے اس عقیدے پر ایمان واجب ہے، جیسے کہ اگلے باب میں انشاء اللہ متکلمین کے اقوال کے شمن میں ہم ان کا قول نقل کریں گے۔

(۱۸) علامه عبدالرحمٰن مبار كيوريٌ في ترندى كى شرح تحفة الاحوذى ميس باب ماجاء في المهدى بين كلام المجاء في المهدى بين كلها بحكم:

"اعلم ان المشهور بين الكاة من اهل الاسلام على ممر الاعصار انه لابد في آخر الزمان من ظهو ررجل من اهل البيت يؤيد الدين و يظهر العدل و يتبعه المسلمون ويستولى على الممالك الاسلاميه من اشراط الساعة الشابتة في الصحيح على اثره وان عيسى عليه السلام ينزل من بعده فيساعده على قتله ويأتم بالمهدى في صلاته الخ"(٣٨٥٠)

لیعنی تمام اہل اسلام متقد بین ومتاخرین کے ہاں بیمشہور ہے کہ آخری زمانے بیس ایک آ دمی کاظہور ہوگا جو دین کی تائید کرے گا اور عدل ظاہر کرے گا اور تمام مسلمان اس کی تابعداری کریں گے اور تمام مما لگ اسلامیہ پراس کاغلبہ ہوگا، اس آ دمی کومہدی

کہاجاتا ہے اور خروج دجال اور دوسری قیامت کی نشانیاں جوسی احادیث سے ثابت ہیں وہ ان کے بعد ظہور پذیر ہوں گی اور حضرت عیسیٰ علیدالسلام بھی ان کے ظہور کے بعد اتریں گے اور دجال کولل کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیدالسلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز راحیس گے۔

علامه مباركورى كى اس عبارت سے معلوم مواكد يو قيده بعد كا ايجاد شدة نيس بلك پہلے سے الل اسلام كا يو ققيده چلاآ رہا ہے جيك كدان كے يوالفاظك "المستهور بين الكافة من اهل الاسلام على ممر الاعصار "صراحة اس پردال ہاور اس كے بعد علامه مبارك پورى نے ظہور مبدى كى احاديث كم تعلق فرمايا ہے كد "و خرج احداديث المهدى جماعة من الائمه منهم ابو داؤ د والتومذى وابن ماجه والبزار والحاكم والطبرانى وابو يعلى الموصلى واسندوها الى جماعة من الصحابه النح" (تخد الاعرانى وابو يعلى الموصلى واسندوها الى جماعة من الصحابه النح" (تخد الاعرانى وابو يعلى الموصلى واسندوها

یعی ظہور مہدی کی احادیث کو ابوداؤد، ترندی، ابن ماجہ، بزار، حاکم، طبرانی اور ابویعلی موسلی نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد علامہ مبارک پوری نے ان صحابہ کے اساء گرامی ذکر کئے ہیں جن سے ظہور مہدی کی احادیث منقول ہیں جن کوہم التعلیق الصبح کے حوالہ سے پہلے ذکر کر بچکے ہیں۔

اور پھران احادیث کے بارے میں فرمایا کہ ''واسناد احدادیث هو لاء بیسن صحیح وحسن ضعیف ص ۲۸ ، ''یعنی ان سحابہ ہوا حادیث منقول ایں وہ کھیج میں اور پچھن وضعیف۔

تو معلوم ہوا کہ ظہور مہدی کی بعض احادیث ان کے نز دیک سیجے اور حسن بھی بیں ،اس لئے علامہ مبارک پوری نے ابن خلدون کی تر دید کی ہے، جن کے اتباع میں اختر کا تثمیر کی صاحب اور دوسرے کچھ لوگوں نے بھی مہدی کی احادیث کی تضعیف و تر دی کی س

علامه مباركورى فرمات بين كه "وقسد بسال خالامام السمورخ عبدالرحمن بن خلدون المغربي في تاريخه في تضعيف احاديث المهدى كلها فلم يصب بل اخطأ الخ" (تختالا وزي ٢٥٨٨ ت٢) يعنى ابن فلدون في اعاديث ظهور مبدى كي خوب تضعيف كي باورسب روايتول كوضعيف كها بيكن بيان كي فلطى اورخطاب -

اوراس ك بعد پرعام مرارك پورى ف اين تحقيق بيذكرى ب:
"قلت الاحاديث الواردة في خروج المهدى كثيرة جدا ولكن اكثر هم ضعاف ولاشك في ان حديث عبدالله بن مسعود الذى رواه الترمذى في هذا الباب لا ينتحط عن درجة الحسن وله شواهد كثيرة من بين حسان و ضعاف فحديث عبدالله بن مسعود هذا مع شواهده و توابعه صالح للاحتجاج بلا مرية فالقول بخروج المهدى و ظهوره هوالقول الحق والصواب." (تحت الاحري محمد)

میں کہتا ہوں کہ خروج مہدی کی احادیث بہت زیادہ ہیں لیکن اکثر ضعیف ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عبداللہ بن مسعود ﷺ کی یہی حدیث جوامام تر ندی نے باب

ماجاء فی المهدی میں نقل کی ہے بیدس ہے اور اس کے بہت سے شوابد موجود ہیں جوسن کے درجہ کے ہیں اور بعض ضعیف ہیں ، لیکن عبد اللہ بن مسعود رکھا کی بید حدیث اپنے تو الع وشواہد کے ساتھ دلیل کے لئے بلاشک کافی ہے۔

لبذاامام مبدى كى خروج كاقول كرنابي حق بـ

اس عبارت میں اگر چہ مہدی کی عام احادیث کوعلامہ نے ضعیف کہالیکن خود
انہوں نے پچھ حدیثوں کو حسن شلیم کیا ہے اور اس سے پہلے ان بی کی عبارت میں گزار کہ
پچھ کو صحیح تشکیم کر چکے اور ان کے علاوہ دور ہے محدثین نے توانز کا قول کیا ہے اور خود
علامہ مبارک پوری نے بھی مبدی کی بحث کے آخر میں علامہ شوکانی کا قول نقل کیا ہے کہ
مہدی کی احادیث حد تو انز کو پہنچ بھی ہیں اور پھر شوکانی کے اس قول پر سکوت اختیار کیا
کوئی تر دید نہیں کی جس معلوم ہوا کہ علامہ مبار کپوری کو بھی شوکانی کی اس تحقیق پر
اعتاد ہے۔

(۱۹) امام شوکانی بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ظہور مہدی کی احادیث کو متوانز تسلیم کیا ہے اور اس پرانہوں نے مستقل رسال بھی لکھا ہے۔ تحقة الاحوذی میں علامہ شوکانی کا بیقول نقل کیا گیا ہے کہ:

"وقال القاضى الشوكاني في الفتح الرباني الذي امكن الوقوف عليه من الاحاديث الواردة في المهدى المنتظر خمسون حديثا وثمانية وعشرون اثراً ثم سردها مع الكلام عليها ثم قال وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لايخفي على من له فضل اطلاع ."(١٥٨٥٠٠) اس بات کی دلیل ہے کہ زمین ایسے آ دی سے خال نہیں ہوگی جو خد کے دین کی خدمت -Be-Je-UH,

حافظ ابن حجركى ان عبارتول معلوم مواكد حضرت ابو مريره عظارى و ملم والى احاديث مين واحسامكم منكم كالفاظ مراد حضرت مهدى بير بي كديد بات بہلمسلم كے شارطين كے حوالے كرر چكى ب\_اور يمي كچھ علا ي ميني في عدة القارى مين لكهاب-

اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی رائے سیجے نہیں جو کہتے ہیں کہ بخاری ومسلم یں مہدی کا ذکر نہیں ہے۔اور نیز ریجی ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام ان کے پیچھے ان کی افتداء میں نماز ادا کریں گے۔ نیز فتح الباری میں ابن تجرنے ابوالحن انسعی کا جو تول<sup>نقل</sup> کیاہے کے طبورمبدی کی احادیث متواتر ہیں اور پھراس پرحافظ نے سکوت کیاہے اس سے ثابت ہوا کہ حافظ ابن حجر کے نز دیک بھی ظبور مہدی کی احادیث متواتر ہیں اگر وہ خوداس کے قائل نہ ہوتے تو پھراس کی تر دید کرتے جیسے کدان کا پیطریقہ فتح الباری دیکھنے دالوں برمخفی نہیں کہ جب وہ کسی کا قول نقل کرتے ہیں اور وہ ان کے نز دیک سیج نہیں ہوتا تو ضروراس پرردکرتے ہیں۔

علىدالسلام كشروع مين واحسامكم مسكم كالفاظ كى شرح كرتے ہوئے مختلف اقوال نقل کے اور پھرایک قول پیقل کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت مبدی ہیں اور پھر بہت ی روایتی ذکر کرے اس قول کورجے دی ہے۔ان کے الفاظ یہ ہیں کہ: یعنی شوکائی نے اپنی کتاب الفتح الربانی میں کہا ہے کہ مہدی کی وہ احادیث جن پر واقف جوناان کے لئے ممکن ہوا پیچاس مرفوع احادیث اور اٹھائیس آثار ہیں پھرانہوں نے ان سب احادیث کے سندوغیرہ پر کلام کے ساتھ نقل کیا ہے اور پھر فر مایا کہ جتنی احادیث ہم نے نقل کی ہیں بیتوانز کی حد تک پہنچتی ہیں جیسے کہ ملم حدیث پراطلاع رکھنے والوں ہے

شوکانی کی اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ مہدی کی احادیث متواتر ہیں للبذا اس پرعقیدہ رکھنا واجب ہے۔

(۲۰) حافظ ابن جحر نے بخاری کی شرح فتح الباری میں باب زول عیسیٰ بن مریم میں حفرت ابوہر يره عظيد كى حديث ميں "و اهامكم منكم" كى شرح ميں ابواكس السعى الابدى كَفْلَكَ بِكُ "تواتسوت الاحبار بان المهدى من هذا الامة وان عيسى يصلى خلفه. الخ"(فق الباري ١٥٠٥ - ١٥)

لعنی احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ مہدی اس امت میں ہے ہوں گے اور حضرت عیسی علیدالسلام ان کے پیچھے نماز پر هیں گے۔ اوراس کے بعد پھرحافظ ابن جر کھتے ہیں کہ:

"وفي صلواة عيسي خلف رجل من هذه الامة مع كونه في اخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة لصحيح من الاقوال ان الارض لا تخلوا عن قائم الله بحجة ." (فق الإرى ١٥٠٥ ١٥٠٥)

لیعن حصرت عیسی الطایع جب امام مهدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس میں

(101)

(100)

ہوں گے۔

(مقيدة ظهورمبدى احاديث كاردشي ش

(۲۲) حافظ منذری نے بھی ابوداؤر کی تلخیص میں ظہور مہدی کی کئی احادیث کے متعلق صحت کا حکم لگایا ہے۔ تو معلوم ہوا کدان کے نز دیک بھی ظہور مہدی کی حدیثیں سیج بي - (طاحظ موشرح معالم اسن للخطافي اس ١٦١٥١٥٢١ ع)

(۲۳) جیسے کہ باب کے شروع میں ہم حضرت شاہ انور شاہ تشمیری کا قول کقل کر پچکے ہیں، اب حضرت کی تقریر بخاری المٹے بفیض الباری کے اقتباسات نقل کئے جاتے ين - "قوله كيف انتم اذا انزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم " بخارىكى اس حديث كي شرح ميس حفرت لكهة بين "المستبادر منه الامام المهدى" (فين البارى مىمى يعنى و امامكم منكم عنظم مرادحفرت مبدى بى بين -

اور پھر مختلف احادیث کے الفاظ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"والراجع عندي لفظ البخاري اي وامامكم منكم بالجملة الاسميه والمراد منه الامام المهدى لما عند ابن ماجة ص٨٠٣ باسناد قوى يا رسول الله فاين العرب يومنذ قال هم يومنذ قليل ببيت المقدس وامامهم رجل السالح فبيسما امامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح اذ نزل عليهم عيسى بن مويم (الي أن قال) فهذا صويح في أن مصداق الامام في الاحاديث هوالامام المهدى دون عيسى عليه الصلواة والسلام فلايبالي فيه باختلاف الرواية بعد صواحة الحديث." (فيش البري ١٠٥،١٠٠ جم) يتن رائج مير يزديك بخارى كالفاظو اهامكم منكم بين جمله اسميه كيساته اور

"وقيل يعنى المهدى الذي روى ابوعيسي وغيره عن زر بن عبدالله قال قال رسول الله الله الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتى يواطئ اسمه اسمى . الخ" (ماره: الاحدَى شرح سن تدى م ١٥٥٥) لین کہا گیا ہے کہ مرادو احسام کے منکم سے مہدی ہیں جن کے متعلق امام ترندی نے حضرت عبدالله بن مسعود کی حدیث نقل کی ہے کہ دنیا اس وفت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کرعرب کا باوشاہ میرے اہل بیت میں سے ایک آ دمی ندینے جس کا نام میرے نام

اس کے بعد قاضی ابو بکرائے اس قول کی تائید کے لئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی نقل کی ہے اور پھر دونوں حدیثوں کے بارے میں لکھا ہے کہ "حسنان صبحب سان" (س ٢٥٥) كه بددونول حديثين سيح بين اوراس كے بعدام سلمة اور دوسر عصابكي روايتين بهى نقل كى بين اوراس قول كورائ قرار ديا بيك واحسامسكم منکم سے مراد حضرت مهدى تى بيں۔

پھراس باب کے آخر میں فوائد کے تحت فائدہ ٹانی میں لکھا ہے کہ "ویہ ؤ مسکم منكم قدروي انه يصلي وراء امام المسلين خضوعاً لدين محمد ا و شبر یعدة. " (۸ء ۱۶۰۶) که حضرت عیسی علیه السلام مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے دین اسلام کیلئے خضوع اختیار کرتے ہوئے بعنی دین اسلام کی تائید کے لئے وہ پہلے مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔اس سے بھی مرادمبدی ہی ہیں۔اس کئے کەسبەسلمانول كاس پراجماع ہے كەس دفت مسلمانوں كے امام حضرت مهدى ہى

(۳) تیسری بات مید کر پہلی نماز کی امامت تو امام مہدی کریں گے اور دوسری نمازوں کی امامت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔

پیر مکررعرض کرتا ہوں کہ اس سے وہ اعتراض جو ابن خلدون اور مولانا سید
ابوالاعلی مودودی اور اختر کا تمیری صاحب وغیرهم کوتفا (کہ مہدی کا ذکر بخاری وسلم
وغیرہ بین نہیں ہے جیسے کہ مولانا مودودی صاحب نے '' رسائل وسیائل'' بین ایک سوال
کے جواب میں فر مایا کہ جس مسئلے کی دین بین اتنی بڑی اہمیت ہوا ہے تحض اخبار آحادیر
چیوڑا جا سکتا تھا اور اخبار آحاد بھی اس درجہ کی کہ امام مالک اور امام بخاری اور مسلم جیسے
محد ثین نے اپنے حدیث کے مجموعوں میں سرے سے ان کا لینا ہی پسندنہ کیا ہو حصد اول
ص ۵۸) وہ اعتراض ختم ہوگیا۔

کیونکہ محدثین کی تصریحات سے ثابت ہوا کہ بخاری وسلم کی ان احادیث میں واسام سکتم منکم سے مرادمہدی ہیں مظرین کے دلائل پرتیمرہ چو تھے باب میں ہوگا انشاء اللہ۔

(۲۳) قطب الاقطاب حضرت مولانا رشیداحد گنگوی سے الکوکب الدری میں نقل کیا گیا ہے کہ سحاب نے جب پینجم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کے بعد کیا واقعات پیش آکس کے تو نبی کریم ﷺ نے جواب میں حضرت مہدی کا وکر کیا ، فرماتے ہیں: "فدفعه النبی ﷺ باظهار ظهور المهدی اذ ذاک فیز کیهم و یعلمهم و یعلمهم و یعلمهم

لینی نبی کریم ﷺ نے ان کے سوال کے جواب میں حضرت مہدی کا ذکر کیا کہ

اس سے مرادامام مہدی ہیں۔ اس لئے کہ ابن ماجہ میں ۳۰۸ پرسی حدیث موجود ہے کہ نی کریم بھی ہے ہو چھا گیا کہ اس دن عرب کہاں ہوں گے تو فر مایا وہ تھوڑے ہے ہیت المقدس کے پاس ہوں گے ۔ پس ہیت المقدس کے پاس ہوں گے اوران کا امام ایک نیک آ دی یعنی مہدی ہوں گے ۔ پس الس اثنا میں ان کا امام صبح کی نماز کیلئے آ گے ہو چکا ہوگا کہ حضرت میسلی الفیلی مجتمع کے وقت اثریں گو تو وہ امام واپس ہوگا ۔ اب اس حدیث میں صراحت ہوگئی کہ امام حضرت میسلی الفیلی کے علاوہ دوسرا ہوگا اور وہ امام مہدی ہوں گے نہ کہ خود حضرت میسلی الفیلی ۔ اب اس حدیث کی صراحت کے بعدراویوں کے اختلاف الفاظ کا بچھاعتبار تہیں ۔

اس ك بعد يُحرفر مات بين ك "فالامام في اول صلواة بعد نزول المسيح عليه السلام يكون هو المهدى عليه السلام لانها كانت اقيمت له ثم بعدها يصلى بهم المسيح النالية." (فين الباري عميم)

یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اڑنے کے بعد پہلی نماز میں تو امام حضرت مہدی ہول گے کیونکہ اُن ہی کی امامت میں وہ نماز شروع ہونے والی تھی لیکن اس کے بعد پھر دوسری نماز ول میں امامت حضرت عیسیٰ الطبی الرس گے۔

حضرت شاه صاحب کے ان اقوال کے ٹی باتیں معلوم ہوئیں:

- (۱) ایک میرکه و اصامکم منکم دالی مدیث میں لوگوں نے جودوسرے الفاظ اور پچھتا ویلیں لقل کی ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں صحیح الفاظ یہی ہیں۔
- (۲) دوسری بات بیے کداس جملے ہے مراد حتماً حضرت مہدی ہی ہے اور این ماجد
   کی حدیث جس کی سندقوی ہے اس پرصراحثاً دلالت کرتی ہے۔

عقائد ضرور بييس ہے۔

(۲۹) ای طرح حافظ ذہبی نے مختصر منہاج النة میں ظہور مہدی کی احادیث کاسمج کہا بِفرماياك "الاحاديث التي يحتج بها على خراج المهدى صحاح رواها احمد وايوداؤد والترمذي منها حديث ابن مسعود و ام سلمة وابي سعيد وعلى. "(٠٥٣٥)

یعن ظہور مبدی کے لئے جن احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سی جیں۔ امام احمد ، تریندی ، اور ابودا کو وغیره نے نقل کیا ہے ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعودٌ ، حضرت امسلمة ورحضرت ابوسعيد خدري اورحضرت على الله كى رواييتين بين-(سم) مشہور محدث حضرت مولانا بدعالم صاحب نے مسئلظہور مبدی کے اور طویل كلام كيا بـــــــ ترجمان النة مين فرمات بين كديبان جب آب اس خاص تاريخ ب علیدہ مورنفس مئلہ کی حیثیت سے احادیث پرنظر کریں گے تو آپ کومعلوم موگا کہ امام مهدى كاتذكره سلف سے لے كرمحدثين كے دورتك برى اہميت كے ساتھ بميشہ موتار با ہے حتی کدامام ترفذی ، ابوداؤد ، ابن ماجد وغیرہ نے امام مبدی کے عنوان سے آیک ایک باب علىحده قائم كيا-

ان کےعلاوہ وہ آئمہ حدیث جنہوں نے امام مہدی کے متعلق حدیثیں اپنی اپنی مؤلفات میں ذکر کی ہیں ان میں سے چند کے اساء حسب ذیل ہیں:

"امام احمد، البزار، ابن ابي شيبه، الحاكم، الطبر اني، ابويعلي موصلي رحمهم الله رحمة واسعة وغيره. الخ"(تربمان النيس نع ٢٥٠٥) مهدى كاظهور بوگا تو وه لوگول كوشرك و بدعت سے پاك كرديں كے ليعنى الله تبارك و تعالیٰ مجھی بھی امت کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑیں گے بلکہ مختلف صورتوں میں ان کی بدایت کا بند و بست ہوگا۔

عقيدة ظهورمبدى احاديث كى روشى ش

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضرت گنگوہی کے نز دیک بھی ظہور مہدی ضروری ہاوروہ اس کے فوائد کے لئے ہوگا۔

(۲۵) ای طرح سنن ابوداؤد کی شرح بذل المجود میں مولا تا خلیل احد سبار نبوری احادیث مهدی کا تذکره کرتے ہوئے ان کی مختف نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں اور یغیر کسی تر دید کے پورے باب کی احادیث کی شرح کی ہے جس کا مطلب یمی ہے کہ ظہور مہدی كى احاديث سب كى سب ان كے نز ديك محيح بيں \_ (طاحق بو بذل الجو دس ١٩٠٠-٢٠١٠) (٢٦) علامه مناوى جامع صغيرى شرح فيض القديريين فرمات بين كه" اخبساد المهدى كثيرة شهيرة افردها غير واحد في التاليف الخ" (١٥٢٥٥) اليني ظہورمبدی کی احادیث بہت ہیں اورمشہور ہیں لوگوں نے اس پرمستقل تالیفات لکھی ہیں۔ (٢٧) علامه نورالحق بن شيخ عبدالحق وبلوى مي بخارى كى شرح مين لكهي بين كه: "مي يب كرمرادوامامكم منكم عضرت مهدى-" (تيرالقارى ٢٣٠٦٥)

(٢٨) امام جلال الدين سيوطي نے ظهور مهدي پرمستقل رساله لکھا ہے" العرف الوردي" كے نام سے، ان كے مجموعة رسائل" الحادي" ميں جيسپ چكا ہے۔ اور اس ميں انہوں نے بہت ی احادیث وآ فارجع کئے ہیں اورظبورمبدی کی احادیث کیلئے انہوں نے تو الر معنوی کا دعویٰ کیا ہے،اس معلوم ہوا کے ظہور مہدی کاعقیدہ ان کے نزدیک

الباب الثالث

## عقيدة ظهورمهدي متكلمين كي نظرمين

(۱) امام ابن تيمييا التوفى المراجع الى كتاب منهاج السنة الدويه في نقص كلام الشيعة والقدريد من الكفية إلى كد:

"ان الاحاديث التي يحتج بها على خروج المهدى احاديث صحيحه رواها ابو داؤد والترمذي واحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود لو لم يبق الا يوم لطوّل الله ذالك اليوم حتى يخرج فيه رجل منى او من اهل بيتي يواطى اسمه اسمى واسم ابيه اسم ابي. الخ" (ص ١١١٣)

ا الم ما التن تيميدا وراما ما التن قيم كه بارس يس طاطي قارى حقى شائل كي شرح بهم الوسائل يس كفيته بيس كد "كانا من اكليس الهدال السنة و المجماعة و من اولياء هذه الامة "(ص ٢٠٩ ق) اورم قاة شرح مشاؤة السائح بيس لكيت تيل "و من طالع بشوح منازل السائرين تبين له المهما كانا من اكابو اهل السنة و المجماعة و من اولياء هسله الامة " (ص ٢٠٨ ق) اوركي ميارت والانا اورلي كاند منوى كي تعلق المستة و المجماعة و من اولياء هسله الامة " (ص ٣٨٠ ق م) اورتيل قاري سي بالناظر بحي انتول بيل كد "وانسه بسوى مسما و مساه اعداء ه المجهد من التشبيه و التعطيل على عادتهم في وهي اهل السنة و مسلكه في حفظ حومة لهو ص الاسماء و الصفات باجواء احبارها على ظو اهوها موافق لاهل المحق من السلف و جمهور الخلف و الاسماء و الصفات باجواء احبارها على ظو اهوها موافق لاهل المحق من السلف و جمهور الخلف و كلامه بعينة مطابق لما قاله الالمام الاعظم و المجتهد الاقدم في الفقه الاكبو" (تعيل السيم مي المسلم على عنوا المرابين تبيد كهاد الاقدم في الفقه الاكبو" (تعيل السيم مي المسلم الاعظم و المحتهد الاقدم في الفقه الاكبو" (تعيل المسلم الاعلم على المسلم الاعظم و المحتهد الاقدم في الفقه الاكبو" (تعيل المسلم الم

یہاں تک ہم نے محدثین کے اقوال مختصر طور پرنقل کئے ہیں جن ہے اس مسکلے کی کافی وضاحت ہوئی اور مختلف حوالوں کے ضمن میں یہ بات بھی اابت ہوئی کہ ظہور مہدی کی احادیث بچھ محدثین کے نزدیک تو حدثو انر تک پینی ہوئی ہیں۔ جیسے امام سیوطی ،امام شوکانی اور تعلیق الصبح وغیرہ کے حوالہ آپ پڑھ بچکے ہیں یا

اور پھے محدثین نے اگر چہ تو انز کا قول تو نہیں کیا لیکن ان احادیث کو شیخ ضرور سلیم کیا جس سے ان لوگوں کا مطالبہ پورا ہوگیا جو کہتے ہیں کہ اگر شیخ حدیث سے ٹابت ہوجائے تو ہم مان لیس گے۔ پوری احادیث کومؤرخ ابن خلدون کے علاوہ کسی نے بھی ضعیف نہیں کہا ہے۔ چوتھے باب میں انشاء اللہ تعالی منکرین کے دلائل پر تیمرہ میں آپ پر سے تفیقت واضح ہوجائے گی۔ لہذا اب یہ کہنا کہ سب احادیث ضعیف ہیں حق سے بہت دور اور بالکل بے جابات ہے۔

소소소

ل ابن ماجہ کے حاشیہ "انجان الحاجہ" میں معترت شاہ عبدالفی مجددی نے اس مسئلے پر جمع المحاد سے مفصل کام کیا ہے۔ (ملاحظہ ہوس مسابین ماجہ) تلمبور مبدی کی احادیث کومتوائر مانے والوں بیس معترت شخ عبدالحق محدت دہلوی بھی ہیں۔ چنا نچے مشکلو قاکی قاری شرح" العجد اللمعات" بیس کھتے ہیں کدورین باب احادیث بسیار وارد شدہ ،قریب توائر (اوجد اللمعات میں ۱۸ اس م میں کے فروج مہدی کے باب میں بہت تی احاد بیٹ وارد ہیں جوکہ توائر کے قریب ہیں۔ مرازلين جس كاشيعه اعتقادر كمت بين-

وعتيدة عهورمهدى احاديث كى روشى يس

(٢) يبي عبارت امام وجبي في مختصر منهاج السنة مين لكسى ب ملاحظه بوص ٥٣٨٠ جس معلوم ہوتا ہے کہ امام ذہبی کی بھی یمی رائے ہے کے ظبور مبدی کی احادیث سیج

ای طرح عقائدی کتاب شرح عقیدة السفاری مین ظبورمبدی مے مسئلے پر سب سے طویل کام کیا گیا ہے اور ظبور مہدی کی سب احادیث کوفقل کیا گیا ہے۔ (ماحد بوزس ۸۲۲ ۲۲ مع) اوراس کے بعد پھر لکھا ہے کہ:

"قمد كثرت الروايات بخروج المهدي حتى بلغت حد التواتر المعنوي و شاع ذالك بين علماء السنة حتى عدمن معتقد اتهم فالايمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند اهل العلم ومدوّن في عقائد اهل السنة و الجماعة. "(شرح عقيد مقارين م٠٠٥٠)

(بيرحاش ) وخلفا والباعا وكوما وحلما وقيما في حق الله النع" (ص٨٣ ق٢) اورام مقى الدين بن ويكن الديدكا قول بكركس في جب ان ب يوجها كسابن تيريكوكي بإياتوفر مايا" وأبت رجلا مسائد العلوم بين عينهه باخل ماشاء منها و يتوك ماشاه" (م ٨٣٨ع) اى طرح مانظابين جرعسقلا في في وركامنديس امام ابن تيب کا طویل ترجر لکھا ہے اور ان کے معاصرین کے ان اقوال کا ڈکڑ کیا ہے۔ (ملاحظہ ہوڈرر کا مندازص ۱۶۸ تا ۱۸۵ ق) طبقات منابلة من ابن رجب في ابن وقيق العيد كاية ول من تقل كياب كدجب ابن وقيق العيد كى طا قات ابن تيميد س الولى أو قرما باك "ها كنت اطن ان الله يفي يعلق معلك" (٢٥٣ ج٦) طبقات حنا بلد من ابن رجب في مخلف ملاء کے اقوال ان کی توصیف میں نقل سے ہیں۔ (ملاحظہ موازس عد ۴۸۲ ۲۸ ج) اوراین کیٹر جوان کے شاگر داور ہم المرجى بين لكحتة بين كه "فنصسارا اصاما في التفسير وما يتعلق به عارفا بالفقه فيقال انه كان اعرف بفقه المذاهب من اهلها اللين كانوا في زمانه وغيره (الي ان قال) واما الحديث فكان حامل وايته حافظا له مسيراً بين صحيحه وسقيمه عارفاً بوجاله متطلعاً من ذالك. الغ" (البرابيوا أتمايس ١٣٥ ج١١٣) لیعن وہ احادیث کہ جن سے ظہور مہدی کیلئے استدلال کیا جاتا ہے وہ سیج ہیں جن كوامام ترندى امام ابوداؤوامام احدوغيره في المياب دان ميس الك عبدالله بن معود الله كى بدروايت ب جس كوامام ترفدى في الله كياب كدا كرونيا كاليك دن بمي باقی ہوتو اللہ تبارک و تعالی اس کوطویل کرویں گے، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آ دی ظاہر ہوجائے جس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا جوز مین کوعدل وانصاف ہے بھردے گا جیسے کہ پہلے وہ ظلم ہے بھر چکی

امام ابن تیمید کی اس عبارت سے معلوم ہوا کدان کے نزد کی ظہور مبدی کی احادیث سیج بیں۔آگے پھرانہوں نے شیعوں کی تر دید کی ہے کہاس ہے وہ مہدی غائب (بقيرائيه) هذا الاصل اعتقدنا في شيخ الاسلام ابن تيميه الا تحققنامن حاله انه عالم بكتاب الله و معانيه اللغوية والشرعية وحافظ لسنة رسول الله او آثار السلف عارف يمعانيه اللغوية والشرعية استاذ في النحو واللغة محرر لمذهب الحابله وفروعه واصوله فاتق في الذكاء ذولسان وبلاغة في اللهب عن عقيمامة اهمل المسنة لم يموالم عنه فسق و لا بدعة (الي أن قال) فمثل هذا الشيخ عزيز الوجود في العلم ومن يطيق أن يلحق شاوه في تحريره و تقريره والذين ضيقوا عليه ما بلغوا معشار منا اتاه الله تعالى" ( تاريخُ دعوت وعز بيت لا في أنحن على الندوى عن ١٤٠٥م ان٢٥) اور علامه ذبي م يم عجم شيوخ \_ ا بن عماد منبل نے شفر رات الذہب میں ان کا بیتول امام ابن تیمیہ کے بارے بیل نقل کیا کہ "وجو اکسو صن این بنب عسلسي سيسوقسه مشلسي فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت اني مازايت بعيني مثله وانه ماراي مثل نفسه " (ص ١٨ ج ١) ادراى شفرات ش ابن سيدالناس كاريول مى منقول بيك "لسم يسر اوسع من نحلة و لا ارقمع من درايشه بمرزقي كل فن على ابناء جنسه و لم ترعين من رآه مثله ولا وأت عينه مثل نفسه!! (مى ٨٢ من ٢) اور د جى كان كى ان كى تاريخ كبير تعوالے سے شدرات الذہب بل منقول بے كد "يستعسد ق عليه ان يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيميه فليس بحديث" ( ص ٨٢ ق ٢ ) اور في عادالد بن كاقرل يرك "فوالله ثم والله لم يرتحت اديم السماء مثل شيخكم ابن تيميه علما وعملا وحالا (بقيا كل في فرير)

بيت المقدس .الخ" (١٣٦٥)

بینی تر تیب واقعہ بیہ ہوگی کہ اولا حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حرمین میں پھر بیت المقدس چلے جا نمیں گے وہاں پھر وجال کا ظہور ہوگا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور تیسری جگہ لکھتے ہیں :

"الا صح ان عیسی یصلی بالناس ویقندی به المهدی ."(۱۲۷۰) بین سیح بیہ کرپہلی نماز کے بعد حضرت غیسیٰ علیہ السلام امام ہوں گے اور مہدی ان کی اقتداء کریں گے۔

ان عبار توں ہے معلوم ہوا کہ ظہور مہدی حضرت ملاعلی قاری کے نز دیک ثابت اورمسلّم ہے۔

(۵) شارح شرح عقا تدعلامه عبدالعزیز ایک جگه مبدی کے بارے میں الصح ہیں کہ:

"صح فی الحدیث ان اسم و الد المهدی عبدالله. نبر اس. "(صهه) کرمبدی کے بارے میں سیج احادیث سے ثابت ہے کدان کے والد کا نام عبداللہ موگا۔ پھراس کے بعد لکھتے ہیں کہ:

"تواترات الاحادیث فی خروج المهدی وافردها بعض العلماء بالت الیفات و ملحضها انه من اهل البیت النبی النج النج "(م ۵۲۳) کرفرون مهدی کے بارے میں احادیث متواتر آچکی بین اس کے بعد پھران لوگوں کی تردید کی ہیں۔ جو محد بن عبدالله المنصور عباس یا عمر بن عبدالعزیز یا محمد بن حفیہ کومبدی کہتے ہیں۔

یعنی خروج مہدی پر بہت ہے احادیث دلالت کرتی ہیں بھی کدوہ روایتیں تواتر کی عد تک پہنچ چکی ہیں لہذا خروج مہدی پرائیان واجب ہے جیسے کدائل علم کے نز دیک ٹابت ہے اور عقائد کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔

علامدسفارين كاسعبارت عين باتيس معلوم بوكين:

- (۱) ایک بیک ظهورمهدی پردوایات کی کثرت ہے۔
- (۲) دوسری بات بیرکه بیروایات حدتواتر تک پینی چکی ہیں۔
- (٣) تيسرى بات يد كرفروج مهدى پرايمان لا ناواجب ب\_
- (۳) چوتھی بات ہیا کہ میاعقیدہ علما ءاہلسدت اور عام اہل سنت کے معتقدات میں شامل ہے۔
  - (٣) ملاعلى قارى حفى افي كتاب شرى فقدا كبريس لكهية بي كد:

"واما ظهور المهدى في إخر الزمان وانه يملأ الارض قسطاً وعدلاً كما ملتت ظلماً وجوراً من عترته عليه السلام من ولد فاطمه وانه قد ورد به الاخبار سيد الاحبار ﷺ. "(٣٠٠)

یعنی امام مہدی آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے اور زمین کوعدل وانصاف ہے بھر دیں گے جب وہ ظلم اور زیادتی ہے بھر پچکی ہوگی اور میہ کہ مہدی نبی کریم ﷺ کی اولا دمیں ہے ہوں گے ۔حضرت فاطمہ کی اولا دے اس پر نبی کریم ﷺ سے احادیث وار وہو پچکی ہیں۔ دوسری جگہ شنخ فقدا کبر میں لکھتے ہیں کہ:

"فترتيب القضيه ان المهدى يظهر اولا في الحرمين الشريفين ثم ياتي

اس كے ثبوت كے لئے متعدوا حادیث سے استدلال كيا ہے۔

(۲) مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت الله صاحب اپنے رسمالہ جواہر الایمان میں فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے دجال کا نگلنا، حضرت سے اور حضرت مبدی علیباالسلام کا تشریف لا نااور جن چیزوں کی خبر سے اور قابل استدلال احادیث سے ثابت ہوئی ہے ان کا واقع ہوناحق ہے۔ (س۸)

(2) حفرت مولا نامحدادریس کا ندهلوی اپنی کتاب عقا کدالاسلام میں لکھتے ہیں کہ
اہل سنت والجماعت کے عقا کد ہیں ہے امام مہدی کا ظہور آخر زمانہ ہیں تن اور صدق
ہوادراس پراعتقادر کھنا ضروری ہے اس لئے کہ امام مہدی کا ظہورا حادیث متواتر اور
اجماع است سے ثابت ہے واگر چہاس کی بعض تفصیلات اخبار آحاد سے ثابت ہوں عہد
محابد وتا بعین سے لے کراس وقت تک امام مہدی کے ظہور کامشرق ومغرب میں ہرطبقہ
کے سلمان علاء صلحاء عوام وخواص ہرقرن وعصر میں نقل کرتے ہیں۔ (۱۳۵۳ تا)

(۸) فیض القدیرین علامه منادی نے بسطای کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت مہدی کا جب انقال ہوگا تو مہدی کا جب انقال ہوگا تو عام مسلمان چران کی نماز جناز ہ پڑھیں گے۔ (س۸213) اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزویک ظہور مہدی حق ہے اس لئے کہ موت تو بعد انظہور ہی ہوگی۔

#### (9) سمبودی کا قول بھی فیض القدیر میں منقول ہے کہ:

"قال السمهودى ويتحصل مما ثبت فى الاخبار عنه انه من ولمد فاطمه. الخ" (ص ١٥٠٥) كراحاديث عنابت موتا كرم درى اولا وقاطمه ين عناب المنابع المناب

فرمايا" و كله مخالف للحديث "ص٥٢٥ يعنى يرسب باتي اعاديث كفلاف بين-

اورآخر میں فرمایا ہے کہ بہت ہے اولیاء وصوفیانے ظہور مہدی کے لئے مخصوص اوقات کا ذکر کیا ہے لیکن میرے نزدیک اس میں سکوت بہتر ہے کیونکہ دوسری علامات قیامت کی طرح اس کو بھی خدائے مخفی رکھاہے اور ظہور مہدی کے معین وقت کی اطلاع سمی کوئیس دی گئی۔ (ملاحظہ وزیراس ۲۵۲۵۲۳) علامہ عبدالعزیز کے ان ارشادات ہے بھی سمی کوئیس دی گئی۔ (ملاحظہ وزیراس ۲۵۲۵۲۳) علامہ عبدالعزیز کے ان ارشادات سے بھی

- (۱) میکر ظهور مهدی حق اور ثابت ہے۔
- (۲) جن لوگوں نے احادیث کو کسی اور فخص پرحمل کرنے کی کوشش کی ہے وہ سیجے نہیں ہے۔
  - (m) ظهورمبدی کی احادیث متواتر ہیں۔
- (٣) ان كے ظہور كے متعين وقت كوالله تبارك وتعالى نے دوسرى علامات قيامت كى طرح مخفى ركھا ہے۔ اى طرح نبراس ميں ہے "و بال جسلة ف التصديق بحروجه و اجب. "(ص٥٢٥) لين خروج مهدى كى تصديق واجب ہے۔
- (۵) عقائد كى مشهور لقم بدوالا مالى كى شرح نخبة الألى بين علامة محد بن سليمان طبى ف كالمرح نخبة الألى بين علامة محد بن واعلم انه يحب الايمان بنزول عيسى عليه السلام و كذاب خروج المهدى. "(ص الا) جان لوكة مفرت ميسى عليه السلام كرون برايمان لا نا واجب ب اوراس كے بعد پھر نزول براور امام مهدى كرون برايمان لا نا واجب ب اوراس كے بعد پھر

الباب الرابع

ہوں گے۔

متنکمین کے ان اقوال کی روشنی میں یہ بات بلاخوف وخطر کہی جاسکتی ہے کہ عقیدہ ظہور مہدی اہل سنت والجماعت کے ضروری عقائد میں سے ہے ۔ جیسا کہ آپ بعض متنکلمین کے اقوال پڑھ آئے کہ ظہور مہدی پر ایمان واجب ہے۔اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔آ مین

公公公

## منكرين ظهور مهدى كے دلائل پر تبصرہ

ظہور مہدی کے منکرین کا بنیادی ماخذ مقدمه ابن خلدون کی وہ بحث ہے جو ابن خلدون کی وہ بحث ہے جو ابن خلدون نے اپنے مقدمہ ابن المف الشانی و المخدمسون فی امر الفاطمی و ما یذھب الیہ الناس فی شانہ و کشف العطاء عن ذالک کے نوان ہے کی ہے۔ اس لئے اس باب میں اولاً ہم ان کے دائل پر تیمرہ کریں گے اس کے بعدان اشکالات کا جائزہ لیا جائے گا جو اختر کا تمیری صاحب نے اپنے مضمون میں الحا اے اس کے بعدان ہیں۔ ہیں۔

#### ابن خلدون كانتعارف

لیکن اس بحث سے پہلے ہم قارئین کے سامنے ابن خلدون کا مختفر تعارف پیش کرتے ہیں جس سے واضح ہوگا کہ تاریخ وفلے تاریخ میں امام ہونے کے باوجود فن حدیث میں ان کا کیامقام ہے۔ نیز میجھی واضح ہوجائے گا کہ فن حدیث کے ماہرین اور آئمہ کے اقوال اور آراء کے مقابلے میں ان کے قول کی کیا حیثیت ہے۔ میں کامل ہفنون میں مقدم اور اوب میں ماہر تھے۔ مالکی المذہب تھے اور قاہر وہیں مالکی ندہب کے قاضی بنائے گئے۔

ایک دفعہ قضاء ہے معزول کئے گئے پھر دوبارہ قاضی بنائے گئے ای طرح بھی معزول کئے گئے گئے روبارہ قاضی بنائے گئے ای طرح بھی معزول کئے جاتے ہوں بھر ۸۰ ۸ میں بدھ معزول کئے جاتے ہوں کہ مہننے میں انتقال جوا۔ امور سیاست میں ماہر تنے اور حکومت کے دن رمضان کے مہننے میں انتقال جوا۔ امور سیاست میں ماہر تنے اور حکومت کے مختلف عہدول پر رہنے کی وجہ ہے عملی تجربہ بھی حاصل تھا لیکن ان امور کے باوجود فقہ و مدیث میں وہ مقام حاصل ندتھا جواس وقت کے دوسرے آئمہ اور قضا قاکو حاصل تھا ای طدیث میں وہ مقام حاصل ندتھا جواس وقت کے دوسرے آئمہ اور قضا قاکو حاصل تھا ای لئے علامہ بخاوی نے لکھا ہے:

"ويقال ان اهل المغرب لما بلغهم ولايته القضا تعجبوا ونسبوا المصريين الى قلة المعرفة بحيث قال ابن عرفة كنا نعد خطة القضاء اعظم المناصب فلما وليها هذا عدنا ها بضد من ذالك ."

(الصوءاللامع ص ١٨١ج٥)

یعنی کہا جا تا ہے کہ اہل مغرب کو جب ان کی قضاء کے منصب پر فائز ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے تجب کیا اور اہل معر کے متعلق کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مردم شناس نہیں ہیں اور ابن عرف نے کہا کہ ہم قضاء کے منصب کو بہت عظیم وجلیل منصب سجھتے ہے کیکن ان جیسے ابن عرف نے کہا کہ ہم قضاء کے منصب کو بہت عظیم وجلیل منصب سجھتے ہے لیکن ان جیسے لوگ جب قاضی ہے تو اب قضاء کی وہ عظمت باتی نہیں رہی۔ اگر چہ بچھ وفت فقہ و صدیت کی تدریس بھی کی لیکن اکثر زندگی امراء کی مصاحب اور حکومت سے مختلف عدیث کی تدریس بھی کی لیکن اکثر زندگی امراء کی مصاحب اور حکومت سے مختلف عہدوں پر رہنے کی وجہ سے ان علوم کی طرف پوری توجہ نہیں تھی۔

نام ونسب

عبدالرحمٰن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن ابراہیم بن محمد بن الحمد بن عبدالرحمٰن بن محمد بن محمد بن الحمد بن عبدالرحمٰ بن محمد بن عبدالرحمٰ بن عبدالرحمٰ الله يقد من الله الله علاقت كا الله مقام الشبيله كى طرف منسوب بهوكر الشبيلى كہلاتے ہے ، اى طرح الله علاقت كے ايك مقام الشبيله كى طرف منسوب بهوكر الشبيلى كہلاتے ہے ہے ، اى طرح الله عبن بدھ كے دن رمضان كے اوائل عين ان كى بيدائش تو نس ميں بهو كى اور و بيں بران كا بچپين كا زماندگر را عبداللہ بن سعد بن نزال كى بيدائش تو نس ميں بهو كى اور و بيں بران كا بچپين كا زماندگر را عبداللہ بن سعد بن نزال كى بيدائس تو آن بردھا اور ابوعبداللہ محمد بن عبدالسلام وغیرہ سے فقد كى تعليم حاصل كى ۔ عبدالہیمن حضرى اور محمد بن ابرا بیم اربلی ہے معقول كى تعلیم حاصل كى ۔ عبدالہیمن حضرى اور محمد بن ابرا بیم اربلی ہے معقول كى تعلیم حاصل كى ۔

علامہ خاوی نے ضوء الاسم میں ان کے اساتذہ کی تفصیل کھی ہے ، علم حدیث کی تفصیل ابوعبد اللہ محدیث کی تخصیل ابوعبد اللہ محدید اللہ میں اور ابوعبد اللہ دادیا شی سے کی علامہ خاوی نے خود انہی سے نقل کیا ہے کہ مجمح بخاری ابوالبر کات بلقینی ہے سی اور موطا امام ما لک محمہ بن عبد السلام ہے نی اور موطا امام ما لک محمہ بن عبد السلام ہے نی اور مجمع مسلم علامہ دادیا شی کے پاس پڑھی اور علم قراً ت کی تخصیل محمہ بن مسلم علامہ دادیا شی کے پاس پڑھی اور علم قراً ت کی تخصیل محمہ بن اوس کے اشعار سعد بن نزال انصاری سے کی علم اوب ہے بھی گہر اتعلق تھا اور حبیب بن اوس کے اشعار اور دیوان منبتی کا پچے حصہ یا دتھا مختصر ہے کہا کہ علوم کی تخصیل بقول ابن العمار حنبلی بسر علی العلوم و تقدم فی الفنون و مھو فی الادب (شدرات الذہب من ۱۷ علی میں العمار علی ایکن علوم فی العلوم و تقدم فی الفنون و مھو

ل طاحقة والبضوء الملامع لاهل القون التاسع للامام السنحاوي ١٣٥٠ ع و شدرات الدهب لابن العماد العنبلي ص ا عن عد

ع الما خليره الصوء اللامع ص ١٥٥ ج م فدوات الذهب ص ٢ عن عد

ای طرح حافظ این جرفر ماتے ہیں کہ: ہمارے استاداور حسبور محدث حافظ یک این خلدون کی خوب قدمت کرتے تھے۔ حافظ این جرفر ماتے ہیں کہ بیس کے اس کی وجہ پچھی تو فر مایا کہ این خلدون نے اپنی تاریخ بیس مصرت حسین کے گاؤ کر جب کیا تو لکھا کہ " فقیل بسیف جدہ "یعنی اپنے وادا کی تلوار سے تل کئے گئے۔ حاوی لکھتے ہیں کہ مارے استاد حافظ این جرنے جب ان کا بیکل فقل کیا تو ساتھ ہی این خلدون پر لعنت ہمارے استاد حافظ این جرنے جب ان کا بیکل فقل کیا تو ساتھ ہی این خلدون پر لعنت بھیجی اور بُرا کہا اور رور ہے تھے۔ حافظ این جرنے لکھا ہے کہ ان کے بیالفاظ اب موجودہ تاریخ بیس موجودہ بیس ہیں۔

اس کے ساتھ ہیہ جھی مدنظر رہے کہ این خلدون ناصبی بھی تھے اور آل علی ﷺ سے انحواف رکھتے تھے ، علامہ خاوی نے لکھا ہے کہ مقریزی اس لئے ابن خلدون کی تعریف کرتے تھے کہ مقریزی مصر کے فاظمین کے نب کے حضرت علی ﷺ ہے متصل ہونے کے قائل تھے اور ابن خلدون بھی فاظمین کے نسب کو حضرت علی ﷺ ہے متصل ثابت کرتے تھے ، حالا نکہ ابن خلدون کا مقصداس ہے آل علی ﷺ میں نقص ثابت کرنا تھا گابت کرنا تھا کیونکہ مصر کے فاظمین کے عقائد خراب تھے ۔ بعض ان میں سے زندیق تھے اور بعض نے الوہیت کا بھی دعوی کہا تھا اور رافضی تو سب تھے تو ان کا نسب جب آل علی ﷺ سے ثابت بوجا تا ہے تو آل علی ﷺ سے ثابت بوجا تا ہے تو آل علی ﷺ سے ثابت بوجا تا ہے تو آل علی ﷺ سے ثابت بوجا تا ہے تو آل علی ﷺ سے ثابت بوجا تا ہے تو آل علی ﷺ سے ثابت بوجا تا ہے تو آل علی ﷺ سے ثابت بوجا تا ہے تو آل علی ﷺ سے ثابت بوجا تا ہے تو آل علی ﷺ سے ثابت بوجا تا ہے تو آل علی ہیں :

علامہ خاوی نے اپنے استاذ حافظ ابن مجر سے نقل کیا ہے کہ ابن الخطیب نے ان کے (لیعنی ابن فلدون) کے حالات میں ان کے بہت سے اوصاف لکھے ہیں لیکن خاوی لکھتے ہیں کہ: "و مع ذالک فلم یصفه فیما قال شیخنا ایضا بعلم و انها ذکر له تصانیف فی الادب و شینا من نظمه. " (النوم المامح می سے ان بینی بہت کی صفات کے ساتھ ان کا ذکر تو کیا ہے لیکن یا وجود ان صفات کے جیے کہ ہمارے شخ کی صفات کے جیے کہ ہمارے شخ نے کہا کہ علم صنعت کے ساتھ ان کوموصوف نہیں کیا ، ادب میں ان کی پجھ تصانیف کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کے پچھ تصانیف کا ذکر کیا ہے۔

اس كے بعد علامة مخاوى نے حافظ ابن حجر كابي قول ان كے متعلق نقل كيا ہے كە: "قىال شيخت ولىم يىكن بالىماھو فيد ،النج" (س ١٣٥٥) كىلم اوب بيس بھى ماہر تہيں تقے۔

علامدر كراكى سے كسى فے ابن خلدون كمتعلق يو چھا تو فرمايا:

"عسرى عن المعلوم الشوعية له معرفة بالعلوم العقلية من غير تقدم تقدم فيها،" (العومالا مع سيمان م) كمعلوم شرعيه يعنى فقد حديث تفيير وغيره سي عارى تضاور علوم غفليه ميس كجودرك تفاليكن اس ميس بهى نقدم حاصل نبيس تفا

علامد مقريزى في ان كى تارئ أور مقدمه كى بهت تعريف كى اور بهت يكه اوصاف بيان ك ركيكن حافظ ابن مجرفرمات بيل كه: "وما وصفها به فيما يتعلق بالسلاغة والتسلاعب بالكلام على الطريقة الجاحظية مسلم فيه واما اطراء ه به زيادة على ذالك فليس الامو كما قال الافى بعض دون آل علی علیہ کے لئے منقبت اور بڑائی ثابت ہوگی ،حالانکہ آل علی کی فضیلت ومنقبت مہدی کے آنے پرموقوف نہیں ،ان امور کو طور کھنے کے ساتھ بیکھی مرنظرر ہے کہ ابن خلدون علم وعمل کے اس مقام پر فائز نہیں ہیں کہ ان کی بات پر کسی عقیدہ کی بنیا در کھی حاسکے۔

علامه حاویؓ نے ابن خلدون کے متعلق علامہ میٹی حنفی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ "و كان يتهم بامور قبيحة . "(الدوالا عمر١٥٨ جم) كرببت في اموركما ته متہم تھے۔ای طرح لکھا ہے کہ قضاۃ کے ہاں ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی تھی۔ چنانچے خاویؓ نے لکھا ہے کہ ایک وقعہ انہوں نے ایک قاضی کے ہاں کس مسئلے میں گواہی وى أو الفلم يقبله مع انه كان من المتعصبين له. " (الدوالا معص ١٣١١ جم) يحق ال كى كوابى قبول نبيس كى حالا شدوه ان كے لئے تعصب كرنے والوں ميں سے تھے يعني ان کے طرفداروں میں سے تھے، ان کے ساتھ ان کی طبیعت میں قطری طور برمخالفت کا جذبه تفااور ہرمعاملہ میں اپنی شان انفرادی رکھنا جاہتے تھے۔ چنانچہ جب قاضی بنائے گئے تو قضاۃ کا لباس نہیں بہنا بلک اپنے مغربی طرز کے لباس میں ملبوس رہے۔علامہ العاويُّ في كماس كي وجريب كد "لحبه المخالفة في كل شي . "(الدور الا معص ١٣٦٦ على مياس لئے كه جرچيز ميس مخالفت بيند تھان كان حالات سے معلوم ہوا کہ علوم شرعیہ خاص کرعلم حدیث میں ان کو بیمقام حاصل نہیں تھا کہ ان کے کسی تول کو دلیل بنایا جائے۔اس بحث ہے جمارا مقصدا بن خلدون کی شان کو گھٹا نانہیں بلکہ ال كاصل مقام متعين كرنا ب\_ "رغفل عن مراد ابن خلدون فانه كان لانحرافه عن آل على الله يتبت نسب الفاطمين وكون نسب الفاطمين وكون بعضهم نسب الى الزندقة وادعى الالهية كالحاكم وبعضهم في الغاية من التعصب لمذهب الرفض حتى قتل في زمانهم جمع من اهل السنة (الي أن قال) فاذا كانو بهذه المثابة وصح انهم من آل على العلى التصق بآل على العيب وكان ذالك من اسباب النفرة عنهم."

(مقيدة ظهورمهدى احاديث كاروشي يس

یعنی مقریزی تواس کئے تعریف کررہے ہیں کہ ابن خلدون فاظمیین کے نسب
کوآل علی مقلہ سے ثابت مانتے ہیں اور وہ ابن خلدون کے مقصد سے عافل ہیں کہ
فاظمین جب اپنی ان بداعتقا دیوں کے ساتھ آل علی مقطہ کی طرف منسوب ہوں گے تو
آل علی مقطہ میں عیب ثابت ہوجائے گا اس کئے فاظمین میں کچھ تو زندیق تقے اور کچھ
نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور کچھ انتہائی متعصب اور رافضی تھے کہ ان کے زمانے میں
بہت سے اہل سنت قبل کئے گئے۔

علامہ سخاوی کی اس عبارت ہے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ابن خلدون آل علی ﷺ کے انتہائی مخالف متھ تو ظہور مہدی کے انکار کی اصل وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے چونکہ مہدی آل علی ﷺ میں ہے ہول گے جیسا کہ بچے احادیث سے ثابت ہو چکا ہے اور ابن خلدون آل علی ﷺ کے لئے کسی بڑائی اور منقبت کو مانے کے لئے تیار نہیں اسی لئے ظہور مہدی کا انکار کیا کہ نہ دہ بانس نہ بجے بانسری کہ نہ مہدی آئیں گے اور ش ہو پیکی ہیں اس لئے وہ مجروح نہیں کہی جاسکتیں مگرسوال تو بیہے کہ جب قاعدہ پیر خبرا تو پھر علما ءکو وہ مسلم ہی کیوں ہو نمیں۔ (ترجمان النص ۲۸۲،۲۸۲ج»)

نیز اگر پہتلیم کیا جائے کہ تھیجین کی حدیثیں چونکہ علاء کے نزد یک مسلم ہو پچکی بیں اس لئے اس قاعدے کا اطلاق صیحیین کی احادیث پرنہیں ہوگا جیسا کہ خود ابن خلدون نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ:

"ولا تقولن مثل ذالك ربسا يتطوق الني رجال الصحيحين فان الاجساع قد اتصل في الامة على تلقيها بالقبول والعمل بما فيهما والاجماع اعظم حماية واحسن دفعة ." (ابن ظرون ١١٢٣)

'' یعنی بیند کہا جائے کہ بیقاعدہ بخاری وسلم کے رجال کی طرف متوجہ ہوں اس لئے کہ بخاری وسلم کی احادیث کی قبولیت پرامت کا اجماع ہے تو اگر اس قاعدہ کے تحت بخاری وسلم کے رجال کومنٹنی کیا جاتا ہے تو امت نے ان کو قبول کیا ہے تو اسی طرح احادیث مہدی کو بھی امت نے قبول کیا ہے اور اور بقول محدثین کے احادیث مہدی تو انرکی حد تک پہنچتی ہیں تو بیقاعدہ احادیث مہدی پر بھی لا گوہونا جا ہے۔''

نیزیدقاعدہ کہ جرح بھی تعدیل پر مقدم ہے اس اطلاق کے ساتھ مسلم بھی نہیں ہے۔جیسے کہ علامہ تاج الدین بکی فے طبقات الشافعیدالكبری میں احمد بن صالح المصری کے تذکرہ میں الکھاہے کہ:

"قلت احمد بن صالح ثقة امام ولا التفات الى كلام من تكلم فيه ولكنا ننبهك هنا على قاعدة في الجرح والتعديل ضرورية نافعة لا تواها في تاریخ وفلفہ تاریخ واجتماع میں ان کا کلام اچھا ہے لیکن اس میں بھی بقول حافظ این حجروہ مقام حاصل نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں بدشمتی سے فلفدا جتماع یا فلفہ تاریخ کے خوش کون الفاظ دیکھ کراور اہل یورپ کی تقلیم میں ابن فلدون کووہ مقام دیا جاتا ہے جس کا وہ ستحق نہیں ہے حالانکہ ریحم شرع ہے کہ ہیں ابن فلدون کووہ مقام دیا جاتا ہے جس کا وہ شخص نہیں ہے مقام کے اعتبارے کیا ہرآ دی کواس کے مقام پررکھ کراس کے قول وقعل کا اعتباراس کے مقام کے اعتبارے کیا جاتا ہے " محمدا فی المسلم عن عائشہ امر نا دسول اللہ ﷺ ان نعزل الناس منازلہم . "(مسلم س ای)

اب ہم احادیث مہدی پر ابن خلدون کے کلام کا جائز ہ لیں گے۔ابن خلدون کے کلام کا خلاصہ بقول مولا نابدر عالم صاحب کے تین باتیں ہیں:

- (۱) جرح وتعديل بين جرح كورج ب
- (۲) امام مهدى كى كوئى حديث صحيحيين مين موجودنبين \_
- (۳) اس باب کی جو بھی حدیثیں ہیں ان میں امام مبدی کی تصریح مدیثیں۔ (تر بمان الندس ۲۸۳ ج
- (۱) پہلی بات کا ایک جواب تو وہ ہے جومولانا بدرعالم صاحب نے دیاہے کہ فن حدیث کے جانے والے اچھی طرح جانے ہیں کہ یہ بینوں باتیں پچھ وزن نہیں رکھتیں کیونکہ ہمیشہ اور ہر جرح کوتر جے دینا یہ بالکل خلاف واقع ہے، چنا نچہ خود محقق موصوف کو جب اس پر تنجیہ ہوئی کہ اس قاعدے کے تحت توضیحیین کی حدیثیں بھی مجروح ہوئی جاتی ہیں تو اس کا جواب انہوں نے صرف بیدے دیا کہ یہ حدیثیں چونکہ علاء کے درمیان مسلم

مان لیس تو پھر ہمارے ائمہ میں ہے بھی کوئی بھی سے سالم نہیں بچے گااس لئے کہ کوئی بھی امام ایسانہیں کہ جس پرطعن کرنے والوں نے طعن ند کیا جواوران کے بارے بیں ہلاک ہونے والے ہلاک شہوئے ہوں۔

اوردوس عقام پرعلامة تاج الدين كل فرمات بين:

"ولكن نرئ ان الضابطه ما نقوله من ان ثابت العدالة لا يلتفت فيه الى قول من تشهد القرائن بانه متحامل عليه اما لتعصب مذهبي اور غيره." (طبقات الشافعيد الكبري ص ١٨٨ ج١)

لینی ہمارے نز دیک قاعدہ ہیہ کہ جس کی عدالت ثابت ہوچکی ہوتو پھراسکے بارے میں کی ایسے آ دی کے قول کی طرف النفات نہیں کیا جائے گا جس نے جرح کسی يربى تعصب وغيره كى وجد كى بو-

اور پير حافظ اين عبدالبر مالكي كاييقول بيم نقل كياہے كه:

"الصحيح في هذا الباب ان من ثبت عدالته وصحت في العلم امامته وبالعلم عنايته لم يلتفت الى قول احد الخ." (١٨٨٠٥)

یعنی جرح وتعدیل کے باب میں سیجے بات سے ہے کہ جس کی عدالت ،امامت اور علم کے ساتھ تعلق ثابت ہو چکا ہوتو پھراس کے بارے میں کسی کے قول کی طرف التفات تبیں کیا جائے گا۔

اور پھراس کے بعد حافظ ابن عبدالبرکی بعض باتوں پر گرفت کرنے کے بعد لكھتے بيں كد: (مقيد وظهورمبدى احاديث كى روشى يس

شيء من كتب الاصول فانك اذا سمعت ان الجرح مقدم على التعديل ورأيت الجرح والتعديل وكنت غرابا لامور او قدما مقتصراً على منقول الاصول حسبت ان العمل على جرحه فاياك ثم اياك والحذر كل الحذرمن هذا الحسبان بل الصواب عندنا ان من ثبتت امامته وعدالته وكشرمادحوه ومزكوه وندرجارحه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي اوغيره فانًا لا نلتفت الى الجرح فيمه ونعمل فيه بالعدالة والافلو فتحناهذاالباب اواخذنا تقديم الجرح على اطلاقه لماسلم لنااحد من الائمة اذما من امام الا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون الخ. "(١٥٨٨)

یعن جب آپ نے بید بات کہ جرح مقدم ہے تعدیل پر اور آ کے کسی آ دی کے ترجمه بیں جرح وتحدیل دیکھیں اور دھو کے بیں پڑنے والے اور اصول منقول پر اختصار كرنے والے موجاكيں تو آپ سجھ جاكيں كے كہ جرح تعديل يرمقدم بے ليكن اپ آپ کواس علطی ہے بچائیں اور ڈریں اس مگمان ہے بلکہ ہمارے نزویک میچے اور حق بیہ ہے کہ جس راوی کی امامت اور عدالت ثابت ہواوراس کی تعریف اور صفائی پیش کرنے والے زیادہ اور جرح کرنے والے اور لیعنی کم ہول اور وہاں کوئی ایسا قریر بھی موجود ہوجو دلالت كرتا ہوكہ جرح كاسببكوئي مذہبي تعصب يا اوركوئي وجہ ہے تو اليي صورت ميں ہم جرح کی طرف النفات نہیں کریں گے اور عدالت پر عمل کریں گے ورند اگر ہم اس وروازے کو کھول لیں ( کہ جرح مقدم ہے تعدیل پر) یا مطلقاً جرح کو تعدیل پر مقدم يسموجودنيس توييمي كي وجوه علط ٢:

(۱) بخاری ص ۴۹۰ ج اوسلم ص ۸۵ ج ایس نزول عیسی کے باب یس حفرت ابو بریرہ عیسی کی روایت میں واحسام کے معنکم اور سلم کی حفرت جابر کی روایت میں "فیقول احید هم" ہے شارحین بخاری وسلم کے حوالوں کے مطابق ہم ثابت کر چکے ہیں کہ مراد امام مہدی ہی ہیں۔ (ملاحظہ ہوای کتاب کا باب ثانی عقیدہ ظہور مہدی محدثین کی نظریس) البداید اعتراض بالکل لغواور بے کار ہے۔ یاد وہائی کے لئے میں فتح المہم شرح سیح مسلم کا حوالہ پھر نقل کرتا ہوں۔ شخ الاسلام علامت بیراحم عثمانی "فیقول امید هم شرح میں کیستے ہیں کہ "هوامام السمسلمین المهدی الموعود المحدی الموعود د. "(مرہ ۲۰۱۳) کرم اوامیرے امام مہدی ہیں۔

(۲) دوسری بات بیرکداگر بیفرش کرلیا جائے کدمهدی کا ذکر بخاری وسلم مین نہیں تو
اس سے بیکهاں لازم آتا ہے کہ بیعقیدہ بی باطل ہو جب کہ دوسری سجیح احادیث میں اس
کا ذکر صراحة موجود ہے کیونکہ امام بخاری اور امام سلم نے کہیں بھی نہیں فر مایا کہ ہم نے
سب سجیح احادیث کو جمع کیا ہے اور کوئی سجیح حدیث ان دونوں کتابوں سے باہر نہیں رہی
ہے۔ بلکہ خود ان حضرات کے اقوال موجود ہیں کہ ہم نے صرف سیح حدیثیں نقل کی ہیں
اور بہت تی سیح احادیث الی باتی ہیں جن کوہم نے نقل نہیں کیا ہے۔

مولا نابدرعالم ميرشي لكھتے ہيں كه:

"رہاامام مبدی کی حدیثوں کا معیمین میں ذکر ندہونا توبیا الفن کے نزدیک کوئی جرح نہیں ہے خودان ہی حضرات کا اقرارے کہ انہوں "قلت عرفناك او لا من ان الجارح لا يقبل منه الجوح وان فسره في حق من غلبت طاعته على معاصيه وما دحوه على ذاميه ومزكوه على جارحيه اذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بان مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرحه من تعصب مذهبي اومنافسة دنيوية كما يكون من النظراء وغير ذالك. " (طِتَات النَّافية اللَّمِلُ مَن ١٩٠٥)

یعنی پہلے ہم نے تم کو ہتلادیا کہ جس کی نیکیاں اس کے گنا ہوں پر غالب ہوں اور تعریف کرنے والے جرح اور صفائی چیش کرنے والے جرح کرنے والوں سے اور صفائی چیش کرنے والے جرح کرنے والوں سے زیادہ ہوں او ایسے آ دمیوں کے بارے بیس کی تتم کی جرح مقبول نہیں ہوگی، اگر چہوہ جرح مفسر کی ہو، خاص کر جب اس قتم کا کوئی قرید: موجود ہوکہ جرح کمی خرجی اختلاف یادینی دشنی کی وجہ سے گی گئی ہو۔

اگراس قاعدے کو مطلقاً قبول کیا جائے کہ جرح تعدیل پر مقدم ہے تو پھرامام
مالک کے بارے میں ابن ابی ذئب نے اورامام شافق کے بارے میں یجی بن معین نے
اورامام ابوطنیقہ کے بارے میں سفیان توری اور شعبی وغیرہ نے جو پچھ کہا ہے اس کو بھی
قبول کر لینا جا ہے اور بیدائمہ ساقط الاعتبار ہونے جاہئیں، حالانکہ کوئی بھی عاقل اس
بات کو قبول نہیں کرسکتا ہے تو معلوم ہوا کہ بیقاعدہ اپناس اطلاق کے ساتھ کسی کے بال
بعی مقبول نہیں ہے ورندای قاعدے کے تحت خود ابن خلدون کی ذات بھی محفوظ نہیں
روسکتی۔

(٢) جہال تك ان كى دوسرى بات كاتعلق ہے كەظهورمبدى كى احاديث صحيحين

مولانا اوريس كاندهلوى تعلق السيح شرح متكافؤة المصابح مين لكستة بين كه:
"واعلم الله قلد طعن بعض المورخين في احاديث المهدى و قال انها
احاديث ضعيفه ولذا اعرض الشيخان البخارى و مسلم عن اخراجها
فمال هذا المورخ الى انكار ظهور المهدى رأساً (قلت) هذا غلط
وشطط. "(س ١٤٠٤)

یعنی بعض مورخین (ابن خلدون) نے ظہورمہدی کی احادیث پرطعن کیا ہے کہ بیحدیثیں ضعیف ہیں اس کئے بخاری وسلم نے ان حدیثوں سے اعراض کیا ہے لیکن میہ وجہ بالکل غلط ہے۔

#### اور پھرآ کے لکھتے ہیں کہ:

" واما تعلل هذا لمؤرخ انكار ظهور المهدى بان الشيخين البخارى و مسلماً لم يخرجا احاديث المهدى فتعلل معلول لا يقبله الا ذوعلة فان البخارى ومسلماً لم يستوعبا الاحاديث الصحيحه والآلاف المؤلفة من الاحاديث الصحيحه لم يخرجها البخارى و مسلم وهى صحيحه بلا شك و شبهة عند انمه الحديث. "(١٩٨٠)

لیمی اس مورخ کاظہورمبدی کی احادیث کے لئے بیعلت بیان کرنا کہ بخاری

وسلم نے ان احادیث کی تخریخ نئیس کی ہے خود معلول اور کمزور ہے اس لئے کہ بخاری و مسلم نے سیح احادیث کا استقصا نہیں کیا ہے ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں کہ جومحد ثین کے نزدیک بلاشک وشیعے ہیں لیکن بخاری ومسلم میں وہ حدیثیں موجود نہیں ہیں۔

عقيدة ظهورمهدى احاديث كى دوشى ش

خودامام سلم کا پیرول ان کی کتاب سیخ مسلم ہاب التنشهد فسی المصلوة بین منقول ہے کہ جب امام سلم نے حضرت ابوموی اشعری کی ایک لمبی روایت نقل کی اتو ان کے شاگر دابو بر نے ان سے حضرت ابو ہر برہ کی گی اس روایت کے متعلق پوچھا کہ جو حضرت ابوموی اشعری کی اس روایت کے متعلق پوچھا کہ جو حضرت ابوموی اشعری کی دائی صدیت کے الفاظ کے ساتھ مروی ہے ،البت "واذا قسوء فانصتوا" کے الفاظ اس بین زائد ہیں کہ ابو ہر برہ کی اس روایت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دہ میر سے زود یک سیح ہے تو ابو بکر نے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دہ میر سے زود دیک سیح ہے تو ابو بکر نے بوجھا کہ پھر آپ نے یہاں نقل کیوں نہیں کی تو فرمایا کہ ہروہ حدیث جومیر سے زود کیا سیح بوجھی ابوجھا کہ پھر آپ نے بیمان تو ابوجی کی تو وہ اعاد بیٹ نقل کرتا ہوں کہ جن پر اجماع ہوں الفاظ میہ ہیں گون

"قال ابو اسحاق قال ابو بكر بن اخت ابى النضر هذا لحديث فقال مسلم تريد احفط من سليمان فقال له ابوبكر فحدث ابى هريرة ص فقال هو عندى صحيح فقال لِمَ فقال هو عندى صحيح فقال لِمَ فقال هو عندى صحيح فقال لِمَ لم تنضعه ههنا فقال ليس كل شىء عندى صحيح وضعت علهنا وانما وضعت ههنا ما اجمعوا عليه." (ميم سلم إبائيد في اسلاق مهنا ما اجمعوا عليه." (ميم سلم إبائيد في اسلاق مهنا ما اجمعوا عليه." (ميم سلم إبائيد في اسلاق مهنا ما اجمعوا عليه." (ميم سلم إبائيد في اسلاق مهنا ما اجمعوا عليه."

یعنی ابوا حاق کہتے ہیں کدابو بکر بن اخت ابی النظر نے اس صدیث پر پھے کہا تو

مقيدة ظبورمبدى احاديث كاروشى ش ميح مديث كي بمي تخ تي نيس كي-

اور پھراس کی دلیل میں بخاری کا پیول اپنی مسلسل سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ: " كنت عند اسحاق بن راهويه فقال لنا بعض اصحابنا لو جمعتم كتاباً مختصراً لسنن النبي ﷺ فوقع ذالك في قلبي فاخذت في جمع هذا الكتاب فقد ظهران قصد البخاري كان رضع مختصر في الصحيح ولم يقصد الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث. "(١١٥٠)

لیعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں امام اسحاق بن راہو یہ کی مجلس میں بیشا ہوا تفاكه مارے بعض ساتھيوں نے كہاكم آكرتم احاديث كى ايك مخضر كماب جمع كر ليتے تو اچھا ہوتا تو یہ بات میرے دل کولگی ،علامہ مقدی فرماتے ہیں کہ بخاری کے اس قول ہے معلوم ہوا کہان کا قصدایک مخضر کتاب جمع کرنے کا تھا، نہیجے اور تقدراویوں کا استیعاب مقصود تقااورنه يحج احاديث كاب

اورامام ابوعبدالله حاكم نے متدرك كاول ميں دونوں كے متعلق لكھاہے كه: "ولم يحكما ولا واحد منهما انه لم يصح من الحديث غير ما اخرجه. السخ" (معدرك الحائم من ان) يعني فد بخاري ومسلم في اور خدان مين سي كسي ايك في ميكها ہے کے صرف وہی احادیث سیح میں جوانبول نقل کی ہیں۔

امام بخاری ومسلم کے ان اقوال سے اور محدثین کی تصریحات سے بدیات بالكل يور مطريقے سے ثابت ہوئی كتيج احادیث صرف و نہيں ہیں جو بخاری ومسلم میں منقول ہیں بلکان کےعلاوہ بھی اور بہت کی احادیث سجیح ہیں کہ جن کی تخ بخاری و

مسلم نے کہا کہ کیا سلیمان سے زیادہ کسی حافظ کو چاہتے ہوتو ابو بکرنے کہا کہ پھرابو ہریرہ ﷺ کی حدیث کیبی ہے یعنی''و اذا قسر ء فسانسستو ا'' والی روایت، تومسلم نے کہاوہ میرے زویک ہے، تو ابو بکرنے کہا کہ پھرآپ نے یہاں نقل کیوں نہیں کی تو فر مایا کہ ہر وہ حدیث جومیرے نز دیک سیح ہو میں یہاں نقل نہیں کرتا بلکہ یہاں تو میں وہ نقل کرتا مول جس پراجهاع مو۔

اورعلامه ابوالفصل محمد بن طاهر بن على المقدى شروط الائمه الخمسة بيس لكهية بين كه: " واما البخاري رحمه الله فانه لم يلتزم ان يخرج كل ما صح من الحديث حتى يتوجه عليه الاعتراض وكما انه لم يخرج عن كل من صح حديثه ولم ينسب الي شيء من جهات الجرح وهم خلق كثير يبلغ عددهم نيفاً وثلاثين الفاً لان تاريخه يشتمل على تحومن اربعين الفا وزيادة وكتابه في الضعفاء دون السبع مائة ومن خرجهم في جامعه دون الفين كذالم يخرج كل ما صح من الحديث ."(١٠٠٠)

لین امام بخاری نے اس کا التزام نہیں کیا ہے ہر سیح صدیث کی تخ تے اپنی کتاب میں کریں تا کہ ان پراعتراض وار د ہواور جسے کہ انہوں نے ہراس آ دمی کی حدیثیں نقل نہیں کیں جن کی حدیثیں سیجے ہوں اور اس پر کوئی جرح نہ ہواور سے بہت لوگ ہیں جن گی تعدادتقر بيأتمي ہزارے زائداس لئے كە بخارى كى اپنى تاريخ تقريبا جاليس ہزارا فراد پر مشمل ہے اور ان کی ضعفاء کی کتاب تقریباً سات سوآ دمیوں پر مشمل ہے اور جن کی احادیث کی تخ تن انبول نے سیح بخاری میں کی ہےوہ دو ہزارہے بھی کم بیں،ای طرح ہر

سلم نے ہیں کی ہے۔

اب اس تفصیل سے بیہ بات واضح ہوئی کے ظہور مہدی کی احادیث اگر بالفرض بخاری ومسلم میں نہ ہوں تو بیہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔اس کے بعد آپ ابن خلدون اوراختر کا ثمیری کے اس اعتراض پر نظر ڈالیس کہ بخاری ومسلم میں ظہور مہدی گ کوئی حدیث نہیں ہے۔

یمی اشکال مولانامودودی صاحب کو پیش آیا، اگر چیمولانا فی الجمله ظهور مهدی کے قائل ہیں اور منکرین میں ہے نہیں ہیں لیکن لکھتے ہیں کہ:

'' در حقیقت جوشخص علوم دین میں پجھ نظر وبصیرت رکھتا ہووہ ایک لحد

کے لئے بھی میہ باور نہیں کرسکتا کہ جس مسئلے کی دین میں اتنی اہمیت

ہوا ہے بھش اخبار آجاد پر چھوڑا جاسکتا تھا اور اخبار احاد بھی اس درجہ

کی کہ امام مالک اور امام بخاری اور امام مسلم جیسے محدثین نے اپنی
احادیث کے مجموعوں میں سرے سے ان کالیمنا ہی پہندنہ کیا ہو۔''
احادیث کے مجموعوں میں سرے سے ان کالیمنا ہی پہندنہ کیا ہو۔''
(رسائل دسائل میں مرے کے اس کالیمنا ہی ہے دسائل میں مرے کے اس کالیمنا ہی ہے دیا ہو۔''

لیکن بیاختر کاخمیری صاحب اور مولانا مودودی صاحب کی غلط بنی ہے اس کے کہ نہ تو ظہور مہدی کی احادیث اخبار آحاد ہیں جیسا کہ محدثین کی تصریحات باب ڈائی میں گزر چکی ہیں۔'' ظہور مہدی کی احادیث متواتر ہیں۔'' (طاحہ بوٹری مقیدہ المقارین سیم میں ایسی جس) اور نہ بخاری ومسلم نے ان احادیث سے اعراض کیا ہے بلکہ بخاری ومسلم میں ایسی احادیث موجود ہیں کہ جن سے محدثین کی تصریحات کے مطابق مراد امام مہدی ہی

ابن خلدون اوراختر کانثمیری صاحب کوتو صرف بیاشکال تھا کہ بخاری ومسلم بین ظہور مہدی کی احادیث نہیں ہیں لیکن مولا نا مودودی صاحب کو بیجھی اشکال ہے کہ موطاامام مالک بین ظہور مہدی کی احادیث کیوں نہیں۔

الین بیا شکال وہ آ دی گرسکتا ہے کہ جس نے موطا امام مالک کا صرف نام سناہو
اور خود اس کا مطالعہ نہ کیا ہو۔ اس لئے کہ موطا امام مالک کو دیکھنے والے جانے ہیں کہ
دین کے پیشکر وں مسائل و معتقد ات ایسے ہیں کہ جن کے متعلق موطا امام مالک ہیں کوئی
حدیث نہیں ہے۔ لیکن آج تک پوری امت میں سے بشمول مالک یہ سی نے بھی بیاعتر اض
خدیث نہیں کیا کہ فلال مسئلے کو ہم نہیں مانے ہیں یا بیا کہ فلال مسئلہ کمزور ہے اس لئے کہ موطا امام
مالک میں اس کے متعلق کوئی حدیث منقول نہیں ہے۔ کیونکہ موطا امام مالک تو احادیث
مرفوعہ کا ایک نہا یہ مختل ہوئی حدیث منقول نہیں ہے۔ کیونکہ موطا امام مالک تو احادیث
مرفوعہ کا ایک نہا یہ مختل ہوئی حدیث منقول نہیں ہے۔ کیونکہ موطا امام مالک تو احادیث
مرفوعہ کا ایک نہا یہ مختل ہوئی حدیث منتقول نہیں اور اگر واقوال تا اجین ہیں اور
مرفوعہ کا ایک نہا یہ مختل ہوئی حدیث تو موطا ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔
نظری اوراعتقادی قدم کی احادیث تو موطا ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ اس فتم کے اعتر اضات کی جراُت وہ آدی کرسکتا ہے کہ جس کافن حدیث سے کوئی خاص تعلق نہ ہو ور نہ حدیث کے کی مجموعہ میں کی حدیث کا نہ ہونا آج تک محدثین کے نزدیک قابل اعتر اض نہیں رہا ہے۔ واللہ یہ قبول العق و ھو بھدی السبیل

(۳) ای طرح ان کی تیسری بات که وصیح احادیث میں مہدی کی تصریح نہیں۔ "پیہ

مقيدة عبدرمبدى احاديث كاروشى على

کے دوسرے اشخاص پر بھی اطلاق کیا گیا ہے۔ اگر چہسب میں کامل مہدی وہی ہیں جن کا ظہورا کندہ زمانے میں مقدر ہے، یا یوں سجھنے کہ جس طرح دجال کا لفظ حدیثوں میں ستر مدعیان نبوت کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے مگر د جال اکبروہ کا ہے جوحضرت عیسی الظیاد کے ہاتھ ہے قتل ہوگا۔ ہاں ...اس لقب کی زواگر پڑتی ہے تو ان اسحاب لمبر پڑتی ہے جومبدی کے ساتھ ساتھ کی قرآن کے منتظر بیٹھے ہیں۔ (ربان النام ۲۸۳ جس)

اوراس اشكال كے جواب ميں مولانا محدادريس كا تدهلوي كلفة بي كد:

"وقد اخرج الحافظ السيوطي هذه الاحاديث التسعين بطولهافي العرف الوردي وفي ستة و ثلاثين حديثاً منها ورد اسم المهدي صريحاً والباقي منها جاء باسم الخليفه وباوصافه التي وردت في الاحاديث فبطل بهذا تعلل المورخ المذكوربان احاديث المهدى جاء ت مبهمة ليس فيها تصريح اسم المهدى والمبهم يحمل على المتصل بالاجماع اذاكان الحديث واحداً والاحاديث التي لم يقع فيها صراحة بل مبهما و اشارة تحمل على الاحاديث المفصلة التي ورد فيها اسم المهدى صواحةً فإن المفسر يقضى على المبهم وكيف وأن ايراد المه الحديث هذه الاحاديث مبهمة في باب ذكر المهدى دليل ان هذه الاحاديث المبهمة الدالة على خروج الخليفة العادل في آخر الزمان كلهامحمولة على المهدى عند أيمة الحديث." (تيلق السيح شرح مكانوة الساح ص١٩٨ ٢٠)

ا مرادائل على ين عظام الدين

بھی قابل تشکیم نہیں اس لئے کہ باب اول میں ہم ابودا ؤد، ترمذی ،منداحر،مندرک حاكم كے حوالے سے وہ حديثيں مع تحقيق وسند كے نقل كر چكے ہيں كہ جو تھے بھى ہيں اور جن میں مبدی کی تصریح بھی ہے۔ (اس اشکال کا ای جواب سے ملاجلا جواب مولا نابدر عالم مير تھي نے ديا ہے۔)

وتقيد وظرور مهدى احاديث كي روشي يس

مولانا لکھتے ہیں کہ: بیدعویٰ بھی تشلیم نہیں کہ بچے حدیثوں میں امام مہدی کانام مذكور نبيل بكياوه حديثين جن كوامام ترندى ادر ابوداؤد وغيره جيسے محدثين في حج وحس کہا ہے صرف محقق موصوف کے بیان سے سیجے ہونے سے خارج ہوسکتی ہیں۔

ووم بيد كدجن حديثول كومحقق موصوف في بحل محيح تشليم كرليا ب، اگر وبال ا یسے قوی قرائن موجود ہیں جن ہے اس شخص کا امام مہدی ہونا تقریبا یقینی <del>کل</del>ہوجا تا ہے تو چرامام مبدی کے لفظ کی تصریح بن کیوں ضروری ہے۔

سوم: بیان اصل بحث مصداق میں ہے مہدی کے لفظ میں نہیں، اس اگر حضرت عيسى عليدالسلام كرزماني مين ايك خليفه كاجونا اوراس كاخاص صفات كاحامل ہونا جو بھوائے روایت عمر بن عبدالعزیرؓ جیسے خض میں بھی نتھیں، ثابت ہوجا تا ہے تو بس ابل سنت والجماعت كامقصداتن بات سے پورا ہوجاتا ہے كيونكه مهدى تو صرف ايك لقب ہے علم اور نام نہیں ہے اور میآب ابھی معلوم کر چکے ہیں کدمہدی کا لفظ بطور لقب

ا صرف می ووسن می نیس بلدو در مدین نے ستواز کہا ہے جیسے کہ باب فانی میں گزر کیا ہے۔ نظام الدین ع ع خاص کراس صورت میں کہ شادین بخاری وسلم کے زدیک مراوا ہام مبدی ہی جیں جیسے کہ باب فانی میں شاریسن بخاری وسلم کے نزدیک مراوا ہام مبدی ہی جی کہ باب فانی میں شاریسن بخاری وسلم کے حوالہ جات تنصیل ہے گزر بچے جیں۔ نظام الدین

موجود ہے۔ چنانچہ ابوعبد اللہ حاکم نے مشدرک میں بیقاعدہ بیان کیا ہے اور ان سے ابن عراق ني التسويع الشويعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة" بين فل كيا ب

"قال الحاكم في المستدرك اذا كثرت الروايات في حديث ظهران للحديث اصلان (١٠٠٠) يعنى حاكم في متدرك مي كها كرجب كى مديث كى روایات کشر ہوجاتی ہیں تو ظاہر ہوجاتا ہے کہ حدیث کے لئے اصل موجود ہے۔

۔ اب اس قاعدہ کے لحاظ ہے اگرغور فرمائیں گے تو بھی ظاہر ہوجائے گا کہ مہدی کی احادیث اگر بالفرض سب کی سب ضعیف ہوں تب بھی ان کی اصل موجود ہے اس لئے کہ مہدی کی احادیث کی تعداد نوے تک پیٹی ہے، جن میں سے بینتیں میں مهدى كى صراحت بھى موجود ہے اور تقريباً تحبيس صحاب و تابعين سے مروى بيں ۔ (كانى تبلق اسیج م عواج ۱۹ )اس لئے اس کو بالکل بے اصل کہنا تیجے نہیں ہے۔

## جناب اختر كالتميري كاايك منفردا شكال

اختر کاشمیری صاحب کا ایک متفروا شکال بی بھی ہے کہ مہدی کا ذکر قرآن میں موجودنیں ہے، چنانچاہے مضمون میں کھتے ہیں: ''مہدی کے ذکرے قرآن خالی ہے، قرآن میں مہدی کا کوئی ذکر نہیں حالا تکہ قرآن میں عقیدہ کی ہر بات موجود ہے، تو اس صورت میں جولوگ ظہور مہدی کاعقبیرہ رکھتے ہیں ان کے نز دیک قرآن کی کیا اہمیت

بیاختر کاشمیری صاحب کا اشکال ہے اس کو بار بار پڑھے اور آپ پرویزیوں

یعنی علامه سیوطی ی نظرور مبدی کی ان نوے احادیث کی تخ یج اینے رساله العرف الوردي ميں كى ہے جن ميں تينتيس احاديث كى تخ تئے ميں مبدى كا نام صراحنا موجود ہے اور باتی احادیث خلیفہ کے لفظ اور ان اوصاف کے ساتھ وار د ہوئی ہیں کہ جومہدی کی احادیث میں ہیں۔

وعقيدة ظهور مبدى احاديث كى روشى شر

سیوطی کے اس بیان سے ابن خلدون کا بیاعتر اض فحتم ہوجا تا ہے کہ مہدی کی احادیث مبہم ہیں اور ان میں نام کی صراحت موجود نہیں ہے۔ نیزیہ کی مبہم کو مفصل پر بالاتفاق حمل كيا جاتا ہے جب حديث ايك ہوللبذا وہ احاديث جوكہ مہم ہيں يا ان ميں اشارة مهدي كا ذكر بان كوان مفصل احاديث يرحمل كيا جائے گا كه جن ميں مهدى كا نام صراحناً وارد ہوا ہے اس لئے کہ مفسر قاضی ہوتا ہے مبہم پر ، نیز محدثین کا ان مبہم ا حادیث کومہدی کے باب میں ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سداحادیث مبہم جوایک آخر ز مانے میں ایک خلیف عادل کے ظہور پر ولاات کرتی ہیں محدثین کے نزد کیک مہدی ہی پر

اس تفصیل سے ابن خلدون کے متیوں اعتراضات کا جواب علی الوجہ الائم ہوجا تا ہے کہندتو جرح مطلقاً تعدیل پرمقدم ہے جیسا کہ ابن خلدون کا دعویٰ ہے اور نہ مهدى كى سب احاديث ضعيف بين اورندمهم بين - نيز ريجى ملحوظ ركها جائے كه اگر سب احادیث ضعیف بھی ہوئیں تو بھی بالکلیہ ظہورمہدی کا اٹکارسیح نہ ہوتا کیونکہ محدثین کے ہاں ایک قاعدہ سیجھی ہے کہ جب سمی حدیث کی روایات کی کثرت ہوجاتی ہے تو اگر چہوہ ضعیف ہوں نیکن کچربھی اتنامعلوم ہوجاتا ہے کہاس حدیث کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور چونكة قرآن مين نبيل باس كته بهم مان نبيل عكة - الله بدايت نصيب فرمائ - السلهم ارنا الحق حقا و ارز قنااتباعه

(عقيدة ظهود مبدى احاديث كى روشى ش

ای قتم کے ایک سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سحابی حضرت عمران بن حصین ﷺ نے فرمایا تھا کہ کیا نماز کی رکعتوں کی تعداد اور زکو ۃ کے مقادم شہیں قرآن میں ملتے ہیں ،روایت کے الفاظ سے ہیں جس کی صحت پر حاکم اور ذہبی دونوں شفق ہیں۔

"حدثنا الحسن قال بينما عمران بن حصين يحدث عن سنة نبينا الفقال له رجل يا ابانجيد حدِثنا بالقرآن فقال له عمران انت واصحابك يقرؤن القرآن اكنت محدثي عن الصلواه وما فيها وحدودها اكنت محدثي عن الصلواه وما فيها وحدودها اكنت محدثي عن الزكوة في الذهب والابل والبقرواصناف المال ولكن قد شهدت وغبت انت ثم قال فرض علينا رسول الله في في الزكوة ، كذا شهدت وغبت اند ثم قال فرض علينا رسول الله في في الزكوة ، كذا كذا وقال الرجل احيتني احياك الله قال الحسن فمامات ذالك الرجل حتى صارمن فقهاء المسلمين. " (متدرك الاالم المهارية)

اورامام بيوطى في مقال الحنة على بيروايت النالفاظ كما تحقل كى ہے:
"عن شبيب بن ابسى فضالة السكى ان عمران بن حصين الله ذكر
الشفاعة فقال له رجل من القوم يا ابنا نجيد انكم تحدثونا باحاديث لم
نجدها اصلافى القرآن فغضب عمران وقال للرجل قرأت القرآن قال
نعم قال فهل وجدت فيه صلاة العشاء اربعا ووجدت المغرب ثلاثا

کے ان اعتراضات پر بھی نظر ڈالئے جودہ حدیث کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ آپ کوؤرہ برابر فرق محسوس نہیں ہوگا۔

یہ بعینہ وہی حالت ہے جس کی خبر بی کریم ﷺ نے آج سے چودہ سوسال پہلے دى تقى ( فداه ابي ا مي ) مشدرك حاكم ابودا ؤداين ماجه اور داري ميں حضرت ابورا فع ﷺ اورمقدام بن معديكرب عصروى بك: "قال لا الفين احدكم متكناً على اريكته يأتيه الامر من امرى مما امرت به اونهيت عنه فيقول ما ادرى ماوجدنا فى كتاب الله البعناه "اورمتدرك كدومرى روايت مين اسك بجائي يالقاط بين كد "ماوجدنا في كتاب الله عملنا به والافلا" ورايك روايت من بدالفاظ بين "وهسذا كتساب الله وليسس هدا فيسه (متدرك حاكم ص١٠١٠٩٠١٥١) واللفظ له وابن ماجه عن ابي رافع ص اباب تعظيم حديث رسول الله ﷺ وابوداؤد بساب في لزوم السنة ص١٣٢ ج٢ ومشكواة المصابيح باب الاعتصام بالكتاب والسنة الفصل الثاني ص٢٩ ان ومفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة عن البيهقي ص١١."

اس صدیث کامفہوم ہیہ کہ میں اس حال میں کسی کونہ پاؤں کہ واپ تکیہ ہے فیک لگائے ہوئے ہواور میراکوئی امراس کے پاس آئے جس میں میں نے کسی چیز کا تھم دیا ہو کسی چیز ہے منع کیا ہوتو وہ کہدوے کہ میں تواس کونہیں جانتا ہم تو جوقر آن میں پائیں گے اس کو مانیں گے اور جوقر آن میں نہیں ہوگا اس کونہیں مانیں گے، تو گویا اختر صاحب کے اعتراض کامفہوم بھی یہی ہے کہ اگر قرآن میں مہدی کا ذکر ہوتا تو ہم مانے لیکن

والخداة ركعتين والظهرأربعا والعصر اربعا قال لاقال فعن من اخذتم ذالك ألستم عنا اخذتموه واخذنا عن رسول الله ﷺ او جدتم فيه من كل اربعين شاة شاة وفي كل كذا بعيرا كذا وني كل كذا درهما كذا قال لا قال فعن من اخذتم ذالك الستم عنا اخذتموه واخذنا عن النبي ﷺ وقال اوجمدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق او وجدتم فيه فبطوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام اوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام؟ اما سمعتم الله قال في كتابه وما اتاكم المرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا قال عمران فقد اخذنا عن رسول الله علم "(١٠٠٠) الله السياء ليس لكم بها علم "(١٠٠٠)

یعنی حضرت عمران بن حصین عللہ نے شفاعت کے بارے میں ایک حدیث بیان کی تو ایک آ دمی نے کہا کہ اے ابو نجید ( کنیت عمران بن حصین ) تم ہمیں ایس احادیث سناتے ہوجن کی کوئی اصل قرآن میں موجود تبیں ہے تو حضرت عمران بن حصین ر کوخصة بااوراس آدی سے کہا کیاتم نے قر آن پڑھاہے،اس نے کہاہاں تو فرمایا کہ کیا تونے قرآن میں بید یکھا کہ عشاء کی جارر کعتیں ہیں اور مغرب کی تین اور صبح کی دو اورظہر وعصر کی جارجار رکعتیں ہیں اس آ دی نے کہا کہیں ،تو فرمایا کیاتم نے بیام سے مبیں سیکھیں؟ اور ہم نے نی کریم ﷺ نہیں سیکھیں پھر فرمایا کہ کیاتم نے قرآن میں ویکھا ہے کہ جالیس بکروں میں زکو ۃ کی ایک بکری ہوتی ہے اوراونٹوں میں اتنے اونٹ اور دراہم میں اتنے دراہم تواس آ دی نے کہا کہ نیس ، تو فرمایا کہ کیاریم نے ہم سے خیس

عیصے اور ہم نے پنیم بھے اور پھر فرمایا کہتم قرآن میں پاتے ہوکہ طواف کر وہیت اللہ کالیکن کیا قرآن میں ساتھ میبھی ہے کہ سات طواف کرواور پھروور کعت ثماز پڑھواور پھر فرمایا کد کیائم نے قرآن میں میچکم دیکھاہے کہ نہ عاشر مال والے کو تکلیف دے اور نہ مال والاعاشر كواور شاجلب اور جب ہے اسلام میں (پیدوفقہی اصطلاحیں ہیں جوا حادیث میں ندكورين ) اور پيرفر مايا كدكياتم قرآن ين نيس بير عن بيوكدرسول على تم كوجود اس كو لواورجس چیز ہے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤاور پھر حفزت عمران بن حصین کے فرمایا کہم نے بی کریم بھاسے بہت ی چزیں سیھیں ہیں جن کا تہمیں علمنیں۔

عقيد وظهور مبدى احاديث كى روشى من

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه کی اس حدیث سے واضح ہوا کہ عقا کد و اعمال کا ثبوت صرف قرآن ہے تبیس ہوتا بلکہ احادیث ہے بھی اعمال وعقائد ثابت کئے جا کتے ہیں اس لئے کہ جومثالیں حضرت عمران بن حصین ؓ نے پیش کی ہیں ان میں ہے ہر عمل کی دوجیشیتیں ہیں ایک عملی اور ایک اعتقادی اور میددونوں احادیث سے ثابت ہیں مثلًا ظهر كى نماز كى ايك توعملي حيثيت ہے كه جار ركعت فرض يرشھ جائيں اور ايك اعتقادی حثیت ہے کہ چار رکعت نماز کا اعتقاد رکھا جائے کے ظہر کی حیار رکعتیں ہیں اور میہ وونول چیزیں ایک جیسی فرض ہیں مثلاً اگر گوئی آدمی ظهر کی نماز کی جار رکعتوں کا انکار کرے اور میہ کیج کہ ظہر کی نماز دورکعت فرض ہے تو اس اعتقادے وہ دائر ہ اسلام ہے خارج ہوگا تو معلوم ہوا کہان اعمال کی دونوں حیثیتیں جوفرض ہیں حدیث ہی ہے ثابت

اسی طرح بخاری ومسلم دوتوں کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی نے

عبدالله بن معود على وهمشهور حديث نقل كى ہے كد:

"اخرج الشيخان عن ابن مسعود الله الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمنتصمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى فيلغ ذالك امرأة يقال لها ام يعقوب فجاء ت فقالت انه بلغنى انك قلت كيت وكيت فقال مالى لا العن من لعن رسول الله في وهو في كتاب الله فقالت لقد قرأت مابين اللوحين فما وجدته قال ان كنت قرأيته فقد وجدته اما قرأت وما اتكم الرسول فخلوه وما نهكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فانه نهى عنه ."(مثن الجيس ١٠٠١ و بنار) بالمتوثر فانته و المالية الماليات الله الماليات الله الماليات الله الماليات الله الماليات ال

عبداللہ بن مسعود علی روایت میں بھی وہی بات ہے جوعران بن حمین است کی روایت میں بھی وہی بات ہے جوعران بن حمین است کی روایت میں گر رفطر ڈالیس اور اس کے ساتھ مولا نا مودودی صاحب کی اس عبارت پر بھی نظر ڈالیس مولا نانے بھی و بے لفظوں میں تقریبا وہی بات کہی ہے جو اختر کا تمیری صاحب نے کھلے نظوں میں کی تھی تیں:

"اب مہدی کے متعلق خواہ کتنی ہی تھینے تان کی جائے بہر حال ہر مخص و مکھ سکتا ہے کہ اسلام میں اس کی بید حیثیت نہیں ہے کہ اس کے جانبے اور ماننے پر کسی کے مسلمان ہونے اور نجات پانے کا انحصار ہو، یہ حیثیت اگر اس کی ہوتی تو قرآن میں پوری صراحت کے ہو، یہ حیثیت اگر اس کی ہوتی تو قرآن میں پوری صراحت کے

ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا اور نبی ﷺ بھی دو جار آ دمیوں ہے اس کو بیان کروینے پر اکتفاء ندفر ماتے بلکہ پوری امت تک اے پہنچانے کی سعی بلیغ فرماتے۔'' (رسائل دسائل س۵۵)

آپ اگرغور اور تعمق ہے دیکھیں گے تو ریجی تقریباً وہی بات ہے کہ جو اختر کاشیری صاحب نے فرمائی تقی۔

معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا مودودی صاحب اوراختر کا تمیری ایک ہی بیاری میں بہتلا ہیں کہ عقائد سب کے سب قرآن میں ندکورہونے چاہئیں اور مہدی کے ظہور کا ذکر چونکہ قرآن میں نہیں لبذا بیا لیک من گھڑت قصہ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کو کی تعلق نہیں ہے لئین گزشتہ حدیثوں میں بید بات واضح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اگرکوئی عقیدہ یا عمل فابت ہوجائے تواس کا ماننا بھی لازی ہوتا ہے ، بیاتو مولا نا اوراختر کا تمیری صاحب بھی تسلیم کرتے ہوں کے کہ قرآن میں بعض چیزوں کا ذکر تفصیلا ہوراختر کا تمیری صاحب بھی تسلیم کرتے ہوں کے کہ قرآن میں بعض چیزوں کا ذکر تفصیلا ہے اور پچھ چیزیں قرآن میں اجمال کے ساتھ اشارہ ذکر کی گئی ہیں ور شرجیسا کہ حدیث میں گزر چکا ہے ہر چیز یعنی عقیدہ وعمل اس تفصیل کے ساتھ قرآن میں کہاں موجود ہے کہ جس تفصیل کے ساتھ قرآن میں کہاں موجود ہے کہ جس تفصیل کے ساتھ قرآن میں کہاں موجود ہے کہ جس تفصیل کے ساتھ وار آن میں کہاں موجود ہے کہ جس تفصیل کے ساتھ ورآن میں گیا جاتا ہے ای طرح آگر ظہور مہدی کا ذکر میں تیں جب تفصیل کے ساتھ ورآن میں تو یکوئی احتراض کی بات نہیں ہے۔

لیکن بیلخوظ رہے کہ بعض مضرین کی صراحت کے مطابق ظیور مہدی کا ذکر اجمالاً قر آن میں بھی موجود ہے، چنانچیسورۃ الانعام کی اس آیت میں کہ "یسوم یساتسی بسعسض ایسات ریک" (پ۸ یت نبر ۱۵۸) میں علامات قیامت کا جمالاً بیان ہے اور

ك ظهورمهدى كى احاديث جوحد تواتر تك يخ چكى بين ،اى طرح دوسر معدثين ك اقوال بھی گزر چکے ہیں،اوراگر بیالفاظ صرف نوک قلم سے ٹبیس بلکہ دل کی گہرائیوں سے فکے بیں تواس کتاب کے باب اول وٹانی پرنظر ڈال کراپنے رائے پرنظر ڈانی فرمایئے۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه

كيجه باليس جناب اختر كالميرى صاحب كمضمون مين اليي بين كدجوان كى وی اختراع ہے، مثلاً وہ لکھتے ہیں کہ: جس طرح پہلے لوگوں نے بیمشہور کررکھا تھا کہ چودھویں صدی ختم ہوتے ہی قیامت آجائے گی چودھویں صدی ختم ہوگئی مگر قیامت نہیں آئی جس طرح میدگفر ابواعقیده تھاای طرح ظهدرمهدی کاواقعه بھی ایک من گھڑت عقیدہ

اس کا نام ہے " بناء الفاسد علی الفاسد" ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں اگر کسی نے غلط طور پر مشہور کر دیا کہ چوھویں صدی ختم ہوتے ہی قیامت آئے گی ادر چودھویں صدی ختم ہوگی مرقیامت نہ آئی تواس سے پہلی لازم آتا ہے کہ قیامت کی وہ علامات جو نبی کریم ﷺ نے بیان فر مائی اور ہمارے پاس سیح سندوں ہے پینچیں جیسا ك ظهورى مهدى، يهجى من گفرت اور جموث ب\_

نیز بدکدان دونول باتول میں برا بنیادی فرق ہے چودھویں صدی کے ختم ہونے پر قیامت کے آنے کی پیشین گوئی مرز اغلام احمد قادیانی نے کی تھی اور اس کواپنا الهام ظاہر كيا تقااور پھرقاديانيوں نے اس كومشہور كرديااور جُہّال ميں يه بات مشہور جوئى کہ چودھویں صدی کے اختیام پر قیامت قائم ہوجائے گی تو اس کا جھوٹ ہونا اب ہر

مفسرین کی تصریح کے مطابق اس میں بہت می علامات قیامت کی طرف اجمالاً اشار ، ہے جس میں سورج کامغرب سے طلوع ہونا ، دابة الارض کاخروج ، مز ول عیسیٰ علیدالسلام وغیرہ شامل ہیں ،ای طرح اس میں خروج مہدی کی طرف بھی اجمالاً اشارہ ہے،جیبا کہ ہم علامہ سیوطی کی تغییر درمنثور کے حوالے ہے نقل کر چکے ہیں۔ملاحظہ ہوای کتاب کا

اس تفصیل معلوم ہوا کے ظہور مہدی بھی دوسرے بہت ہے مسائل کی طرح اجمالاً قرآن كريم ميں مذكورہے۔

> جناب اختر كاشميرى صاحب اينم مضمون مين لكهية بين كه: '' حدیث نبوی کو بھی دیکھیں اگراس پر (لینی ظہورمہدی) کو کی سیجے یا متوامر حدیث ل جائے تو اے ماننا پڑے گا ور نداس کے نہ مانے ے حدیث نبوی کا افکار لازم نبیں آتا ہے۔"

میں قارئین سے درخواست کروں گا کہ جناب اختر کاشمیری کے ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد آپ اس کتاب کے باب ٹانی پر دوبارہ نظر ڈال لیں اور دیکھیں کہ محدثین کے ہاں ظہور مہدی کی احادیث کا کیا مرتبہے، صحت کے قائل توسب محدثین بالاجماع میں ادرا کشر تو اتر کے قائل میں جیسے کہ شارح عقیدہ سفار بنی کا قول ہم لفل کر سچے ہیں کہ: "ان احاديث ظهور المهدي قد بلغت في الكثرة حدالتواتر وقدتلقاها الامة بالقبول فيجب اعتقاده .الخ ص \* ٨ ج٢. والبحث بكماله في شرح عقيدة السفاريني من ص٢٢ ج٢ الى ص٨٢ جيث الرواية"

ایک پر ظاہر ہوا اس لئے کداب ہم سب پندر ہویں صدی ججری میں سائس لے رہے ہیں۔ بخلاف اس کے ظہور مہدی کاعقیدہ سچے اور متواتر احادیث سے ثابت ہے اور پوری امت کے مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے تو کیا کسی عاقل کی نظر میں ان دونوں یا توں کا وزن ایک جیسا ہوسکتا ہے؟ ایک نبی صادق کی پیشین گوئی ہے جو سیح اور متواتر اسنادے ہم تک پیچی ہےاور دوسری دجال وکذاب کی پیشین گوئی تھی جس کواللہ تبارک وتعالی نے ذ کیل وخوارا ورجھوٹا کردکھایا، دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ پہلی بات کہ تکذیب سے قادیانی کی تکذیب ہوتی ہے جو ضروری جزء ایمان ہے اور دوسری تکذیب سے محد رسول الله الله الى قداه الى واى كى تكذيب موتى بـــ شتان مابينمها

نيز چودهوين صدى مين قيام قيامت والى بات كى بشت بركوئى مضبوط دليل موجود مبیں اور ظہور مہدی کے عقیدے پر نوے روایات جن کو پچپیں صحابہ و تابعین لقل کرتے ہیں موجود ہیں اور پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔

نيزاخر صاحب لكھتے ہيں كہ:

"مشہور ہے کہ ان کی پہچان میہوگ (یعنی مہدی کی) کہ وہ ایٹمی اسلحہ سے نیاز ہوکر تلوار سے جنگ کریں گے ان کی پھوتلوں میں اتن طافت ہوگی کہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک ان کی پھونک بہنچ گا۔"

خدا جانتا ہے کہ بیہ باتیں کہاں اور کس حدیث میں ہیں اور کہاں سے اختر صاحب نے لکھیں ، کیونکہ کسی حیج روایت میں نہ تو اس کی فنی ہے کہ وہ ایٹمی اسلحداستعمال

نہیں کریں گے اور اور ندریہ ذکر ہے کہ ان کی پھونکوں میں پیطاقت ہوگی۔ ہاں البنة ان کے غزوات کا ذکرا حادیث میں ہے، اور اگرا حادیث میں تکوار کا ذکر ہوتو اس ہے اس کی نقی کہاں لازم آتی ہے کہ وہ کسی دوسری فتم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے اور یا اس کا جُوت کہاں ہے کہ موجودہ حالت میں دنیا اپنے اس ایٹی دور کے ساتھ اس وقت بھی موجودرہے گی۔ کیابعیدہے کہ میسب کچھنتم ہوجائے اورانسان پھرحالت اول کی طرف لوث جائے جس میں جنگ کے وہی اوزار وقوانین ہوں کہ جو نبی کریم ﷺ کے زمانے میں تھے اگر اس چیز کواعتر اض کا ذریعہ بنایا جائے کہ مہدی کی احادیث میں تکوار کا ذکر ب توبعینه یمی اعتراض پھر حضرت عیسیٰ علیه السلام والی احادیث پر بھی ہوسکتا ہے کیونکہ اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کوتکوار ہے قبل کریں گے حالا تكدان احاديث كى صحت كاختر صاحب بهى قائل معلوم موت بين جيسا كدان كى عبارت پہلے ہم نے نقل کی ہے۔

ا پے مضمون میں ایمان بالشہو دکی سرخی قائم کرے اختر کا شمیری صاحب لکھتے

و خدا کے بی کے بحد کسی شخص پرایمان بالغیب ممکن نہیں جب تک اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا کوئی معتر ارشاد سامنے نہ

لیج محدثین کی تقریحات کے مطابق ایک نہیں کئی سیج احادیث موجود ہیں۔ عبدالله بن مسعود عليه كي روايت جوباب اول ميل كزر چكى بوه تو محدثين كزريك

"وفي الاذاعة رجاله رجال الصحيحين لا مطعن فيهم لا مغمز." (١٠٥١)

کہ اس روایت کے راوی سب صحیحین لیعن بخاری ومسلم کے راوی ہیں کوئی
جرح اورطعن نہیں ہے، اس سے ثابت ہوا گہ بید وایت بحد ثین کے نزد یک صحیح ہے۔ بلکہ
صحت کوچھوڑ ہے محد ثین کے ہاں تو ظہور مہدی کی اعادیث متواتر ہیں اورا نکار کرنے
والے بھی جانے ہیں کہ اعادیث بہت زیادہ ہیں لیکن ہر حدیث میں منکرین حدیث کی
طرح کوئی نہ کوئی کیڑ اضرور نکالا جاتا ہے یا کی راوی پر جرح نقل کی جاتی ہے، اگر چدوہ
راوی بخاری وسلم کا ہواور سب کے نزد یک ثقة ہو، لیکن تعدیل کے اقوال کوچھوڑ کرصرف
جرح نقل کی جاتی ہے تا کرضعف کو ثابت کیا جائے حالا تکہ جہاں سے ضعف کا قول نقل کیا
جاتا ہے اس کے آگے ہیچھے تعدیل کے اقوال کا انبار ہوتا ہے جن کو دکھی کرچھی نظر انداز
کرد ماجاتا ہے۔

حق بات جانے ہیں گر مانے نہیں ضد ہے جناب شخ تقدی مآب کو

اختر صاحب لکھتے ہیں کہ:'' بہرحال واضح ہے کہ پندرھویں صدی کا استقبال کرنے والاطبقہ گزشتہ تمام اعتبارے بہرحال مختلف ہے اس کے مسائل جدا بہوج منفرد،

انداز فکرانو کھا اور کسی چیز کو قبول کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے، پیر طبقہ اگر ایسا مطالبہ کرتا ہے تو ہے جانہیں بجاہے۔'' اور لکھتے ہیں کہ' پیر سے ذاتی خیالات کا خلاصہ نہیں بلکہ اس جدید طبقہ کے جذبات کا عکس ہے سائنسی دور کے دل ود ماغ پر لگی چھاپ کو بلا دلیل نہ تو بدلا جاسکتا ہے اور نہ ہی لا شعور سے کھر بڑے کر نکالناممکن ہے۔ اب ایک ہی صورت باتی رہ جاتی ہے کہ مسئلے کے تمام پہلوسا منے لاکر رکھ دیئے جا کمیں اور قبول نا قبول کا فیصلہ اس طبقے پرچھوڑ ویا جائے۔''

يية بالكل سيح ب كملى يااعتقادى مسئلے كے متعلق دليل طلب كى جائے كماس كا <sup>خ</sup>بوت کس چیزے ہے لیکن پنہیں کہا جاسکتا کہ کسی کے دل ووماغ پراگر سائنسی چھاپ للى ہوئى موتواس كے لئے ہم ايے معتقدات كوبدليس يااس كوايے نج پرلے آئيں ك ان کے لئے ان کا مانناممکن ہوجائے ہم اس کے مکلف نہیں بھی جات کودلیل کے ساتھ ذکر کرنا میکار نبوت ہے اگروہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی یا کسی بیرونی جیماپ کی وجہ ہے وہ مجھنا نہیں چاہتا تو اس کے لئے نہ تو تھی اعتقاد کا اٹکار کیا جاسکتا ہے اور نہ دلیل کو جانچنے کادہ طریقہ استعمال کرنا جاہے جواختر صاحب کرتے رہے ہیں اس کئے کہ سی بھی فن کی بات ہوائ کے ماہرین کی رائے کا احترام واعتبار کیا جاتا ہے۔ای طرح اس مسئلے میں فن حدیث کے ان ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوگا جنہوں نے اپنی زند گیاں اس فن کی تحقیق کے لئے وقف کی اوراس فن کوا بنااوڑ ھنا بچھونا بنالیا تھا۔اس فن میں ندمیری رائے كاعتبار بوگاه نه جناب اختر كانتمبري صاحب ياكسي ادركي رائ كا، بلكه بهم اگررائ زني کریں گے تو بیخود ہارے لئے وبال وخسران ہوگا، بہتر بیہے کہ ہم محدثین کی رائے کا

تواب دلیل کےمطالبہ ہے مراداگر دلیل شرقی کا مطالبہ ہے تو وہ پیش کی جا پھی ہے کہ احادیث اس باب میں متواتر ہیں اور دلیل سے مرادا گرعقلی دلیل ہوتو عقل بھی اس کی مخالف نہیں کہ آخری زمانہ میں ایک مجدد پیدا ہوجودین کی حفاظت اوراحیاء سنت کے لئے کام کرے ، ندمعلوم وہ کونسا سائنسی نظریہ یا فارمولا ہے کہ ظہور مہدی کاعقبیدہ اس کی مخالفت کی وجہ سے رد کیا جار ہاہے یا سائنس کی چھاپ کلے ہوئے دل و د ماغ اس کونمیں سمجھ پارہے ہیں اوروہ کونسااشکال ہے جوان کو پیش آتا ہے۔اس لئے کہ نہ تو مہدی پقر سے پیدا ہول گے اور نہ بغیر مال باپ کے، بلکہ وہ اس معتا داور جاری عادت کے مطابق پیدا ہونے والے ایک انسان ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ دین کی تجدید کا کام لے گا اور جن كا نام محداور والدكا نام عبدالله ہوگا اوروہ نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي نسل ميں ہے ہوں گے، مال کی طرف سے مینی اور باپ کی طرف سے حتی ہوں گے۔ اور حدیث "من ولمد العباس" جوآيا ہے كەحضرت عباس رضى الله عندكى اولا دے ہول كے تووہ حديث ضعيف ہے۔ (تعلق السيح ص ١٩١٦)

توان باتوں میں کوئی بات غیر مغادادر سجھ میں ندآنے والی نہیں ہے، ہاں اگر سمی نے انکار مہدی کی شان کی موادر عقل میں بھی کچھ فتور ہوتو وہ بات اور ہے، اللہ تعالیٰ اس متم کی عقل سے بچائے۔

> صبح ازل یہ مجھ سے کہا جرائیل نے جوعقل کا غلام ہو وہ دل ند کر قبول

(۱) ظہور مہدی کی احادیث پر بحث کرتے ہوئے ابن خلدون اور اختر کا تمیری فیصل میں اور اختر کا تمیری نے سب سے پہلے ابو بکر الاسکاف کی اس حدیث پر بحث کی ہے جوان الفاظ کے ساتھ حضرت جابڑ ہے منقول ہے کہ "من کذب سالسم یدی فیقد کفوو من کذب بالد جال فقد کذب ، الخ" (مقدراین خلاون سال)

اس روایت کو ابن خلدون نے ابوبکر الاسکاف کی کتاب قوائد الاخبار کے حوالے سے متعلق لکھتے ہیں اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں اور کھر آخر ہیں اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں اور حسبک هذا غلوا و الله اعلم بصحة طویقه الی مالک بن انس علیٰ ان ابابکر الاسکاف عندهم متّهم وضّاع. "(مقدر سام)

بيروايت بعض محدثين كرزويك موضوع بيع كدحافظ ابن جرز في اسان الميز ان يش محد بن الحت بن راشدالا تصارى كرز جمد يل المحالة و وجدت في كتاب معانى الاخبار للكلابازى خبراً موضوعا حدث به عن محمد بن على بن الحسن عن الحسين بن محمد بن احمد عن اسماعيل بن ابى اويس عن مالك عن ابن السمنكدر عن جابر وفيه من انكوخروج المهدى فقد كفر. الخ " (مه ۱۳۰۶)

لیکن بعض محدثین کے زویک میر حدیث موضوع نہیں ہے جیسے کہ سیملی نے روض الانف میں اس حدیث کوفقل کیا ہے اور پھراس کی سند کی غرابت کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن موضوع نہیں کہا ہے اگر ضعیف ہوتو بھی دوسری سیجے احادیث اس کی تائید کے

(152) لئے پیش کی جاستی ہیں اور اس بات کی طرف علامہ سیلی نے بھی اشارہ کیا ہے کہ "والاحاديث الواردة في المهدى كثيرة جدا. "(روش الانف ص١٦٠ ت)

ك ظهور مهدى كى احاديث بهت زياده باي طرح امام سيوطى في اين رسالہ العرف الوردی "میں اس حدیث کوفقل کر کے سکوت کیا ہے۔ (مادع ہوالحادی ص ۲۵،۲۰۰۰)

نیزاس کی سند بھی ایک نہیں بلکہ کی ہیں جس کی طرف مہیلی نے اشارہ کیا ہے۔ وكذا في التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص٢٣٣٠

ا بن خلدون نے ابو بکر الا سکاف کواس کا واضع تھم ایا ہے لیکن پیچے نہیں کیونکہ ابو بكرالا سكاف پروضع حديث كاالزام كى نے بھى نہيں لگايا، اگر حديث موضوع ہوتو پھر اس کا واضع بقول حافظ ابن چرخمر بن الحسن بن علی بن را شد الا نصاری ہے۔ (اسان الميز ان ص-۱ اج٥)

رباابوبكرالا كاف تووه تقداورامام بكسا في الفوائد البهية . محمد بن احمد ابوبكر الاسكاف البلخي امام كبير جليل القدر ـ (١٦٠٠) (۲) ظہورمبدی کی دوسری روایت جس پرابن خلدون اور اختر کاشمیری وغیرہ نے ضعف كالحكم لكاياب، وه روايت ب جوابودا و دوتر ندى كے حوالے سے باب اول ميں بم مع ترجمانقل كر يكي بين جس كالفاظ ابن خلدون في بيقل كئة بين كه " عـــن عبدالله ابن مسعودٌ عن النبي على لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذالك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلامني اومن اهل بيتي يواطي اسمه اسمى واسم ابيه اسم ابى." (مقدماين فلدون ١١٢٠)

اس روایت میں ابن خلدون اور اختر کاشمیری صاحب نے عاصم بن ابی الحجو د يرجرح كى ہے اور روايت كوضعف ثابت كرنے كى كوشش كى ہے، ليكن عاصم محدثين كے زو كي قوى ثقد ين ، چنانچدا بن اني حاتم في "كتاب الجرح والتعديل" بيل قل كيا ب "اخبرنا عبدالله بن احمد بن محمد بن حنبل فيما كتب الى قال سالت ابي عن عاصم بن بهدلة (يعني عاصم بن ابي النجود) فقال ثقة رجل صالح خير ثقة والاعمش احفظ منه وكان شعبة يختار الاعمش عليه في تثبيت الحديث قال وسالت يحيي بن معين عنه فقال ليس به باس قال عبىدالله بن احمد و سالت ابي عن حماد بن ابي سليمان و عاصم فقال عاصم احب اليناعاصم صاحب قران و حماد صاحب فقه " ( كتاب الجرح والتحديل لا بن الي حاتم ص ١٣٣١ ج ١٧)

ابن الی حاتم کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن احد بن صبل نے خردی ہے کہ میں نے اپنے والد احد بن حنبل سے عاصم کے متعلق یو چھا تو فرمایا کہ ثقة ہے اور نیک آ دی ہے اور بہترین ثقہ ہے، لیکن اعمش ان سے زیادہ حافظ تھے اور شعبہ اعمش کو عاصم يرزج وية تقى،اورعبدالله كهت بين كهين في يجي بن معين عاصم كمتعلق يوجها تو فرمایا که عاصم کی روایت میں کوئی باک تبیں بعن ثقة ہے اور عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ا ہے والدامام احمد بن طنبل سے عاصم اور حماد کے متعلق یو چھا تو فر مایا کہ مجھے عاصم زیادہ يندب اس كن كماسم قرآن والي تضاور تمادفقه والي

اس عبارت معلوم جوا كه عاصم كوامام احد بن حنبل اورامام الجرح والتعديل

احادیث حسن ہیں اور احمد وابوز رعدنے عاصم کو تقد کہا ہے اور پھر کہا کہ بیر بخاری ومسلم کے راوی بھی ہیں۔(س200ء)

اور پھرابن سعدے بھی عاصم کی ثقابت نقل کی ہے ص ۳۵۸ ج۲۔میزان اور حافظ ابن حجرنے تہذیب العبذیب میں بیسب اتوال نقل کئے ہیں اور ساتھ عجلی کا یہ قول بهي أقل كيا بك " وقال العجلي كان صاحب سنة وقراة وكان ثقه" (٣٩٥٠ ة ٥ ) عجل نے کہا ہے کہ عاصم سنت والے تھے، ثقة اور قاری تھے۔

اور حافظ نے تبذیب التبذیب میں بزار کابیقول بھی نقل کیا ہے کہ "ولا نعلم احدا تو که"(س مرق عاصم کوسی نے بھی ترک نہیں کیا۔

اورتقريب التبذيب مين حافظ ابن جركصة بين كد "عساصم بن بهدلة وهو ابن ابي النجود بنون و جيم الاسدى مولاهم الكوفي ابوبكر المقرئ صدوق. الغ" (١٥٩)

ان اقوال سے بیر بات صاف طور پرمعلوم ہوئی کہ عاصم بن الى النج وائمہ جرح و تعدیل کے نزویک ثقتہ ہے۔ لہذا ابن خلدون یا اختر کا تمیری کا عاصم کی وجہ ہے اس حدیث کوشعیف کہنا سیجے نہیں ہے۔

نیز مید کہ عاصم سیجین بیعنی بخاری ومسلم کے راوی بھی ہیں ،اگر چیہ بخاری ومسلم نے ان سے مقرون بالغیر حدیثیں نقل کی ہیں لیکن پھر بھی اتنی بات تو اابت ہوئی کہ بخاری ومسلم نے ان کی روابیتیں لقل کی ہیں۔ نیزسنن اربعہ میں بھی ان کی روابیتیں منقول یں۔اور سے مجھی ملحوظ رہے کہ میروایت ان روایات میں سے ہے جن برامام ابوداؤدنے يجي بن معين ثقه مانتے ہيں،البنة شعبہ كے نزد يك عاصم پراعمش كوتر جي حاصل ہے،ليكن بیکوئی جرح کی بات میں ہے۔

(عقيدة ظبورمبدى احاديث كاروشني عن

اس کے بعداین الی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابوحاتم سے عاصم کے متعلق يوچها توفرماياكه "هو صالح هو اكثر حديث من ابي قيس الاو دي واشهر منه واحب الئ من ابي قيس . "(١٦٦ب الجرح والتديل ص١٣٦)

ابوحاتم نے کہا کہ عاصم صالح ہاور ابوقیس سے زیادہ حدیثیں لفل کرنے والا ہاوراس سے زیادہ مشہور ہاور مجھے عاصم ابوقیس سے زیادہ پند ہے۔

اوراس کے بعد پھرلقل کیا ہے کہ میرے والدے عاصم بن النجو واور عبدالملک بن عمير كم متعلق يو چها كياتو انبول نے عاصم كوعبد الملك يرتر جي دي۔ (س١٣١٠ ض١) اورابن الی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے ابوزرعہ سے عاصم کے متعلق پوچھا تو كها كرثقد ب-(١٥٣٥)

ابن ابی حاتم کی ان عبارات معلوم جوا کدامام احدین طنبل ، امام الجرح والتعديل يحيّٰ بن معين ،ابوحاتم ،ابوزرعه جيسے محدثين اور جبال الحديث كے نزويك عاصم

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ابوحاتم کا بیقول نقل کیا ہے کہ "محلّہ الصدق"عاصم كامقام يك كاب- (ميزان الاعتدال م ٢٥٠٥)

اورخودذ أبى فرماتے بين "قلت هو حسن الحديث وقال احمد و ابسوز رعسه شقسه" (س٥٥٦ ن٢) مين كهتا بول كدوه حسن الحديث ٢٠ يعني اس كي اس کی وجہ سے روایت کوضعیف کہا ہے۔ راوی کا اصل نام قطن نہیں بلکہ فطر بن خلیفہ ہے جیے کہ ابوداؤد کے اصل نسخہ اور رجال کی کتابوں میں لکھا ہے، پیتز نبیس بیابن خلدون کی غلطی ہے یا کہ کا تب نے تقعیف کی ہے، اس طرح ابن خلدون کی تقلید میں اختر صاحب نے بھی غلط نقل کیا ہے ،معلوم ہوتا ہے کہ اختر صاحب نے ابوداؤد کی اصل روایت کی طرف رجوع کی زحت گوارانہیں قرمائی بلکہ ابن خلدون ہی پر اعتاد کیا (اگر چہ اختر صاحب نے اپنے پورے مضمون میں بدظا ہز ہیں کیا ہے کہان کامضمون ابن خلدون ہے ما خو ذہبے کیکن ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ان کا پورامضمون ابن خلدون کی اس قصل کا ترجمہ ے) کیکن بیراوی محدثین کے نزدیک ثقہ ہے۔

حافظ ابن جَرَتْقريب التبذيب مين لكت بين "صدوق" (ص ١٧٥) ليعني سيح تق علامه ذبي ميزان الاعتدلال مين لكصة بين "وشف احدمد وقال ابو حاتم صالح المحديث "(عر٢٩٢ جم) امام احمد في وين كى إورا بوعاتم في كها بك اس كى حديثين صالح بين ، ابن سعد في كهاب" ثقة انشاء الله تعالى" (يزان الاحدال ص٣٦٥ تر العنى انشاء الله لقة ب- اور ذبي في امام احد يريحي فقل كيا بك "كان فطو عند يحيى ثقه " (ميزان ١٦٥٥ ع) يعنى قطر يحيى كزو يك تقد تقد اورعبدالله بن احد كيت بين كرين في اين والدي قطر كم معلق يوجها تو فرمايا كه "شقه صالح المحديث المنخ" (يزان ١٦٥٣ مر ١١٠٠ يعن أقداورصا الح الحديث إورصاحب ون المعود لكت بيلك "وفي اسناده فطربن خليفة الكوفي وثقه احمد و يحيي بس سعيد القطان ويحيى بن معين والنسائي والعجلي وابن سعد سکوت کیا ہے۔اور میرقاعدہ خودا بن خلدون نے بھی لقل کیا ہے کہ ابودا ؤدجس روابت پر سكوت كرے وہ قابل اغتبار موتى ب"كما قال: هذا لفظ ابى داؤد و سكت عليه وقال في رسالته المشهوره ان ما سكت عليه في كتابه فهو حسالسع. ''(مقدمه بن خلدون ۱۳ ما) ابودا ؤدنے اس روایت کے نقل کرنے کے بعد اس پر سکوت کیا ہے اور ابو داؤ د نے اپنے خط میں بیکہا تھا کہ جس روایت پرسکوت کروں وہ قابل اعتبار ہوگی ،اورتر مذی نے اس روایت کوحسن اور سیح کہاہے۔ (ملاحظہ وزندی کاباب ماجاء ٹی الہدی اور مقد سابن طلدون ص ۱۳۱۲)

نیز منذری نے تلخیص ابو داؤدیں علامہ خطابی نے معالم اسنن میں اور امام ا بن قیم نے تہذیب اسنن میں اس روایت پر کوئی جرح نہیں کی اورعون المعبود اور تحفۃ الاحوذي ميں اس حديث كونج كما كيا ہے ۔ (ما دقة مون المعبودي ٢١١٣)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ محدثین کے نزدیک بدروایت سیج اور قابل اعتبار ہے۔ لہذا محدثین کے قول کا اعتبار ہوگا نہ کہ این خلدون اور ان کے مقلد کانتمیری صاحب كے قول كا كيونك لكل فن رجال مسلم كا قاعدہ بـ

(٣) تيسري روايت جس پرابن خلدون نے جرح کی ہے حضرت علی ﷺ کی وہ روايت ب جس كونهم باب اول ميل تقل كريك بين جس كالفاظ يه بين "عن على عن النبي ﷺ قال لولم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جوراً."(مقدما بن فلدون ال ١١٢)

اس روایت میں ابن خلدون نے ایک راوی قطن بن خلیفہ پر کلام کیا ہے اور

نیز حافظ نے اکھا ہے کہ "وقال ابن عدی له احادیث صالحة عند الكوفيين و هو متماسك و ارجوا انه لا باس به." (مر١٠٠٥) ابن عدى نے كہا كدان كى (فطركى) كوفيوں كے بال احادیث الحجى بیں اوران سے دليل بكرى جاسمتی ہے اور مجھے امید ہے كداس میں كوئى خرائی نیس ہے۔

ان سب اقوال معلوم مواكه جمهور كد ثين كنز ديك فطر بن ظيفة تقد بين اورجن محدثين في تحدير كل عبد حالاتكمان كي تشع كى اورجن محدثين في تحدير كل عبد حالاتكمان كي تشع كى حقيقت صرف اتن تقى كه "كان يقدم علياً على عشمان " (تهذيب الهديب ١٠٠٥٥) لين حقرت على هي كو حضرت عثمان هي رفضيلت مين مقدم مجمعة تقد اور ميزان لين حضرت على هي كو حضرت عثمان هي رفضيلت مين مقدم مجمعة تقد اور ميزان الاعتدال مين ان كل شعرة في الاعتدال مين ان مكان كل شعرة في جسدى ملك فيسبح الله لحبى اهل البيت "(س٣١٣ ت

یعنی بھے مجبت اہل بیت کے بدلے یہ پہندئیں کہ میرے ہربال کے بدلے ایک فرشتہ ہوتا اور تیج پڑھتا، یعنی ان کاتشج صرف اثنا تھا کہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے جو ہر مسلمان کے نزویک جزوایمان ہے اور حضرت علی کو حضرت عثمان کے نفیلت میں مقدم بھتے تھے، جیسے کہ یہ بعض اہل سنت سے بھی مروی ہے، صرف اتن بات سے تشخ بھی فاہت نہیں ہوتا ہے اور تہ یہ شعف کیلئے وجہ بن عتی ہے۔ جیسے کہ امام الجرح والتعدیل علامہ ذہبی نے میزان الاعتبال کے ابتدائیں کھا ہے "ان الب دعة عللی صربین فبدعة صغری کھلوا التشیع اور کی التشیع بلا غلو و لا تحرف فہ فہ ذا کثیر فی التابعین و تابعیہ مع الدین و الورع و الصدق فلو رد

والساجى وقال ابوحاتم صالح الحديث واخرج له البخارى فالحديث قوى. "(مهن البودرُرن الداؤرُن الداؤرُن المانية)

و كذا فى توجمان السنة (س٣٥٥ جه) يعنى اس مديث كى سنديي فطربن فطربن فلف توجمان السنة (س٣٥٥ جه) يعنى اس مديث كى سند اور ساجى فلف هيه المام احمد، يحلى بن سعيد القطان، يحلى بن معين، نسائى، عجلى، ابن سعد اور ساجى في ان كى توثيق كى باور ابوحاتم في صالح الحديث كها باور بخارى في ان كى حديث تقلى كى بين، پس بي مديث قوى ب

تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجرنے وہ سب اقوال لقل کئے ہیں جن کوہم پہلے میزان وغیرہ کے عوالہ سے نقل کر بھکے ہیں ،اور عجلی کا پیول بھی نقل کیا"و قے ال العجلي: كوفي ثقة حسن الحديث وكان فيه تشبع قليل "(١٠٠٠م٨) لجلي نے کہا ہے کہ فطر کوئی ہے، ثقلہ ہے، اورا وجھے حدیث والے ہیں اوران میں تھوڑا ساتشیج تقاءاى طرح حافظ في امام نسائى كاقول بهي نقل كياب كد "وقسال السنساني لا باس به وقال في موضع اخر ثقه حافط كيس. " (تهذيب البديس ٨٥٠١) كـ نسائي نے کہا ہے کہ فطریس کوئی خرائی ہیں اور دومری جگہ کہا کہ" فطو ثقة حافظ "اور ہوشیار - نيز حافظ في يح لقل كياب كد "وفال ابو ذرعه الدمشقى مسمعت ابانعيم يرفع من فطر ويوثقه ويذكر انه كان ثبتا في الحديث ."(تهذيب اجذیب ۴۰۲ ج۸) یعنی ابوزرعه ومشقی کہتے ہیں کہ میں نے ابوقعیم کوسنا ہے کہ وہ فطر کواونچا كرد ب تقييعنى اس كى يرانى بيان كردب تضاورتوشق كردب تضاوركها كدوه حديث میں تثبت والے بیں۔ عمروبن الى قيس كے متعلق حافظ ابن حجرنے تقريب ميں لكھا ہے كـ " صدوق له او هام" (ص٢٦٠) لعنى سچے بيں البتة ان كے پجھادهام بيں۔

اور تہذیب المتبذیب میں حافظ ابن تجرنے لکھا ہے کہ ارے 'کے پچھلوگ سفیان اور تہذیب المتبذیب میں حافظ ابن تجرنے لکھا ہے کہ ارک کے پچھلوگ سفیان اور کھے حدیثون کے متعلق ان سے بوجھا تو سفیان اور کے حدیث موجود نہیں ،اس سے مراد عمرو بن البی قیس ہے۔ (سمہ فرمایا کہ کیا تمہارے پاس ازرق موجود نہیں ،اس سے مراد عمرو بن البی قیس ہے۔ (سمہ نام کہ اس سفیان اور کو کو ان پرا حتیاد تھا اور لوگوں کو حدیث کے متعلق ان سے دجوع کرنے کے لئے کہا کرتے تھے اور ابوداؤد کا بیتول بھی تہذیب میں منقول ہے کہ دجوع کرنے کے لئے کہا کرتے تھے اور ابوداؤد کا بیتول بھی تہذیب میں منقول ہے کہ الا باس بد"

نیز حافظ نے تکھا ہے کہ ''و ذکوہ ایس حیان فسی الثقات ''(۱۳۵۰م ۸۵) یعنی ابن حیان نے عمرو بن انی قیس کو ثقدراویوں میں ذکر کیا ہے۔ ابن شاہین نے بھی ثقد راویوں مین ذکر کیا ہے۔ اورعثمان بن الی شیب نے فرمایا''لا ہاس ہے'' اور بزار نے کہا ہے کہ متنقیم الحدیث تھے۔ (تہذیب اجذیب میں ۱۹۵۰م)

ان اقوال سے معلوم ہوا کہ عمرو بن ابی قیس محدثین کے بان بالا تفاق قابل متبار ہیں۔

نوٹ: مقدمہ میں عمرو بن افی قیس کے بجائے عمر بن افی قیس لکھا ہے شاید سے کا تب کی غلطی ہو۔

نیز جوجوالی مضمون اردوڈ ائجسٹ میں چھپااس میں بھی عمرو بن قیس لکھا تھا، یہ بھی سیجے نہیں ،ابودا وَد کے سب نسخوں میں نام عمرو بن الی قیس لکھا ہے ،عمرو بن قیس کے حدیث هو لا ع لذهب جملة من الأثار النبویة و هذه مفسده بینة "(س ه ق)

یعنی بدعت دوشم پر ہے ایک بدعت صغری جیسے کہ شیخ غلو کے ساتھ یا بغیر غلواور
تحریف کے ، تو بیتا بعین اور تبع تا بعین میں بہت تھا لیکن و بنداری ، تقوی کی اور سچائی کے
ساتھ تو اگر ان کی حدیثیں رو کر دی جا تیں تو احادیث نبوی کی ایک وافر مقدار رو ہوجائے
گیا ور بین ظاہراً فساد ہے۔ اس کے بعد علامہ ذہبی نے ابان بن تغلب کی تو یُق کی ہے جو
کر حضرت علی کے حضرت ابو بکر میں و تمریف پر فضیلت و بتا تھا۔ (ملاحظہ و بران میں این)
تو معلوم ہوا کہ شیج ہے بھی عدالت سما قطانیس ہوتی ، نیز جب ابان حضرت علی
تو معلوم ہوا کہ شیج ہے بھی عدالت سما قطانیس ہوتی ، نیز جب ابان حضرت علی
گوا ہو بکر میں و تمریف پر فضیلت دے رہے ہیں اور پھر بھی ثقہ ہے تو فطر تو صرف

(عقيدة ظهورمبدى احاديث كاروشي ش

ہے توبطرین اولی اقتہ ہوں گے۔

اس پوری بحث سے ثابت ہوا کہ یہ تیسری صدیث بھی تھے ہے۔

(۴) چوتھی صدیث جس پر مقدمہ شربابن طلدون نے جرح کی ہے وہ حفزت علی کے وہ دوارت ہے جس کوہم ابوداؤد کے حوالہ سے پہلے فقل کر چکے ہیں کہ 'فسال علی ونظر الی ابنہ الحسن ان ابنی ھذا سید کما سماہ رسول اللہ کے سیخرج من صلبہ رجل یسمی باسم نبیکم یشبہہ فی التحلق و لا یشبہہ فی التحلق یمار الارض عدلا .الت ''(سرا))

حضرت علی کوحضرت عثمان کے پر فضیلت دےرہے ہیں اور کوئی جرح بھی موجو زنہیں

اس روایت میں اختر صاحب نے عمرو بن ابی قیس پر جرح کی ہے اور لکھا ہے کہ وہ رافضی تھے۔

ای روایت میں ابن خلدون نے ابواسحاق اسبیعی پر کلام کیا ہے، لیکن بی ثقة جیں ان کا نام عمر و بن عبداللہ ہے۔ حافظ ابن حجرنے ان کے متعلق تقریب میں لکھا ہے کہ صحاح ستہ کے راوی ہیں اور ثقته وعابدیں۔البته آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا۔ (مس٠٠٠) علامدة بي نان ع متعلق كلها بك "من انسمة التابعين بالكوفة واثباتهم الا انسه شساخ ونسسى ولسم يختلط "(يزان ال-٢٠٤٦) يعنى الواسحاق ائمة تا يعين اورثقة لوگوں میں سے ہیں،البت بوڑ هاہونے کی وجہ سے کچھروایات بھول گئے تھے اور اختلاط

اس عبارت میں علامہ ذہبی نے اختلاط کی بھی تفی کردی ، ابن خلدون کا اس روایت پرایک اعتراض میجی ہے کہ ابواسحاق کی روایت حضرت علی ﷺ مفقطع ہے کیکن میبھی سیج نہیں ہے اس کئے کہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان ﷺ کے زمانہ خلافت میں ان کی ولاوت ہو فی تھی اور حضرت علی ﷺ کو دیکھا تها،الفاظ بياس "ورأى عليا و اسامة بن زيد . الخ" (بيزان ١٤٠٠هـ العيّ حضرت على واسامه كود يكھا تھا۔

نیزید بخاری ومسلم کے راوی بھی ہیں جن کے زواۃ کے متعلق خوداین خلدون ف ا بى بحث كى ابتداء يس يقاعده بيان كياب كد "فان الاجسماع قدا تصل في الامة على تلقيهما بالقبول والعمل بما فيهما وفي الاجماع اعظم حماية واحسن دفعا وليس غير الصحيحين بمثا بتهما في ذالك." (مقدمهاین فلدون ص ۱۳۳)

نام کے اساءر جال کی کتابوں میں دوراوی ہیں لیکن وہ الگ ہیں اس روایت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

وعقيدة ظبورمهدى احاديث كاروثني ميس

نیز اس روایت میں ابن خلدون نے ہارون بن المغیر و پر بھی جرح کی ہے اور ابوداؤو ف فق كيا ب كم مارون شيعه كى اولاومين سے تھے۔ (مقدمة ٣١٢) كيكن مارون بن المغير ه محدثين كے نزد يك ثقة جي، چنانچه حافظ ابن حجرنے تقريب العهديب مين كالله بكر هارون بن المغيره بن حكيم البجلي ثقة (١٠١٠) يعني بارون أقد إلى ــ علامدة مي لكصة بيل كد "وشف، النسائي"كدنسائي فالقدكها ب-(ميزان الاعتدال مدم من اوركما عكد" قال ابو داؤد لا باس به. الدمارة من

اورحافظ ابن حجرف تهذيب التهذيب مين لكهام كه "قال جويو لا اعلم لهده البلد اصح حديثامنه" (تذيباحديب الهاده البلد اصح حديثامنه" (تذيباحديب ان ے زیادہ سی صدیث والا کوئی نہیں تھااور نسائی فی کیا ہے کہ "قال النسانی کتب عنه يحيى بن معين و قال صدوق "(ص ان ان العن نال في كهام كرامام الجرح والتعديل يجلى بن معين في ان عديث نقل كى بادران كوثقة كهاب اورا بودا وُوف شیعہ ہونے کے باوجود لا بامن بالمہاہاورامام احمدنے یجیٰ بن معین فل کیا ہے كـ "شيخ صدوق ثقة "(تديبس اجال)

ان سب اقوال سے معلوم ہوا کہ محدثین کے نزدیک ہارون شیعہ ہونے کے باوجود ثقته ہیں بفس تشج وجہ جرح نہیں بن عتی ،جیسا کہ آپ پہلے تفصیل ہے اس مسئلے پر محدثین کےاقوال ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ کے بعدروایت پھر بھی درج حسن کی ہے۔

(۵) یا نچوی روایت جس پراین خلدون نے مقدمہ پس کلام کیا ہے وہ بھی حضرت علی جی کی ہے جس کے الفاظ بیا ہیں "قال النبی ﷺ یخوج رجل من وراء النهو یقال له الحارث علی مقدمته رجل یقال له المنصور ، الخ" (مقدم سس ۲۳۳)

اس دوایت پراعتراض بیرے کہاس بی ابوائن اور ہلال بن عمر مجبول ہیں۔
لیکن بیاعتراض بھی سی خبیں، کیونکہ ایک تو بیر دوایت اصالتاً منقول نہیں بلکہ تائید کے لئے
ہے، نیز ابوداؤد نے سکوت بھی کیا ہے، اور ہلال بن عمر و مجبول بھی نہیں۔ ابن ابی حاتم
نے کتاب الجرح والتحدیل میں لکھا ہے کہ "ھلال بین عصر و سمع ابابر دہ عن
ایسی صوسیٰ دوی عسم یہ جیسیٰ بین سعیمہ القطان سمعت ابی یقول
ایسی صوسیٰ دوی عسم یہ جیسیٰ بین سعیمہ القطان سمعت ابی یقول
ذالک ."(س مین اور ہلال بن عمرونے ابو بردہ سے دوایتیں تن ہیں اور ہلال سے
کی بن سعیم القطان نے روایتیں تقل کی ہیں۔

نیزابوالحن بھی مجہول نہیں ہوگا اس لئے کہ مطرف بن طریف جیسا ثقد آ دی اس نے نقل کرتا ہے جبکہ مطرف کے متعلق میر مشہور ہے کہ انہوں نے بھی بھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ نقل کیا ہے۔ (تبذیب احذیب مرامان ۱۰)

نوف: ابوداؤد كفخ مين ابوالحن كے بجائے صن نام ہے۔

(۲) چھٹی روایت جس پرابن خلدون اور اخر صاحب نے جرح کی ہے وہ ابوداؤہ کی وہ روایت ہے جس کوام سلم سے ہم پہلے قتل کر چکے ہیں الفاظ میہ ہیں "مسم عست رسول اللہ ﷺ یقول المهدی من ولد فاطمه الخ" بعنی بخاری ومسلم کی قبولیت اوران کی احادیث کے معمول ہونے پرامت کا اجماع ہے اور سیجین کے علاوہ دوسری کتابیں اس مرتبے برنہیں ہیں۔للذا ثابت ہوا کہ ابواسحاق مبعی ثقه ہےاور بخاری وسلم کے راوی ہونے کہ وجہ سے امت کا ان کی قبولیت ونقامت پراجماع ہے۔ نیزیہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت علی ﷺ کودیکھا تھالبذار وایت منقطع تہیں ہے۔حافظ ابن حجرنے بھی تہذیب التبذیب میں لکھاہے کہ ''دوی عن عملی بن ابى طالب والمغيره بن شعبه وقد راهما" (س١٢٦٨) يعي حضرت على على اورمغیرہ بن شعبہ ہے روایت ہے کہ اور ان دونوں کو دیکھا بھی تھا اور ایک تول یہ بھی ہے كدحفرت على المائية كونبين ويكها تفاليكن بيقول محدثين كے بال ضعيف ب\_ چنانجدها فظ نے اس ندکورہ عبارت کے بعد دوسرے قول کو قبل نے نقل کیا ہے جس میں اس کے ضعف کی طرف اشارہ ہے، نیز حافظ نے بغوی سے نقل کیا ہے کہ بغوی نے سند مسلسل كساتها الواحمز بيرى" لقبي ابو استحاق علياً" (تبذيب ١٥٥٥) كما بواحاق كي ملا قات حضرت على ﷺ ہے ہوئی تھی لیکن اگر ملا قات نہ بھی ثابت ہوتو بھی ان کی روایت حضرت علی ﷺ ے امام مسلم اور جمہور کے قول کے مطابق صحیح ہوگی کیونکہ انہوں نے حضرت على عظه كازمانه پايا۔

القيدة ظهورمهدى احاديث كى روشى يس

ایک اعتراض اس روایت پر بیہ ہے کہ ہارون بن المغیر ہ اور ابوداؤد کے درمیان کا راوی بھی صحیح نہیں ہے اس لئے درمیان کا راوی بھی معلوم نہیں ہے اور بیھی انقطاع ہے لیکن بیھی سحیح نہیں ہے اس لئے کہ ہارون کی بیروایت ابوداؤد نے اصالتاً نقل نہیں کی ہے بلکہ ماقبل والی روایتوں کی تائید کے لئے اس کولائے ہیں اس لئے بیا نقطاع مصر نہیں، نیز بید کہ ابوداؤد کے سکوت تائید کے لئے اس کولائے ہیں اس لئے بیا نقطاع مصر نہیں، نیز بید کہ ابوداؤد کے سکوت

(2) ساتویں روایت جوابن خلدون اور اختر صاحب کے ہاں محروح ہے وہ ہے جو ابوداؤد كي حوالے معفرت امسلم الله بها جمافل كر يك بيں -الفاظ يد بيل "عن ام سلمةٌ قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل المدينة هاربا الى مكه فياتيه ناس من اهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبا يعونه بين الركن والمقام .الخ"(مقدر ٣١٢)

اس حدیث پر ابن خلدون کوتو دواعتراض ہیں ،ایک تو سے کہاس روایت میں مہدی کے نام کی صراحت نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ قادہ نے اس کوعن کے ساتھ لفل کیا ہے اورمدلس جس روايت كوعن كے ساھل كرے وہ قابل قبول نہيں ہوتى۔

لیکن بیدونوں اعتراض سیجے نہیں ہیں،اس کے کداگر چدھدیث میں مہدی کے نام کی صراحت نہیں لیکن صفات سب وہی ندکور ہیں جود وسری احادیث میں مہدی کے نام کی صراحت کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں، نیز محدثین کا اس حدیث کومہدی کے باب میں ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد حضرت مہدی ہی ہیں۔ چنانچے خود ابن خلدون لكصة بين: "نعم ذكره ابو داؤد في ابوابه" (مقدر ١١٠) يعنى بال بيتليم

(مقيدة ظهور مهدى احاديث كي روشي شي

اس روایت میں ابن خلدون اور اختر صاحب نے علی بن تفیل پر جرح کی ہے اور وہ صرف ای روایت کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں۔ نیز ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ابوجعفر عقیلی نے علی بن نفیل کی تفعیف کی ہے، لیکن پیرح بھی سیجے نہیں ہے اس کئے کہ محدثین کے نز دیکے علی بن نفیل ثقداور قابل اعتاد ہیں۔ حافظ ابن حجر نتبذیب العہذیب میں لکھتے ہیں کدابوالملیج الرقی علی بن نفیل کی تعریف کیا کرتا تھا۔اور لکھاہے کہ "قسال ابوحاتم لا باس به وذكره ابن حبان في الثقات" (تهذيب البديب ١٩٠٥) ٢٥٠ ابوحاتم نے لکھا ہے کہ علی میں کوئی خرابی تہیں ہے اور ابن حبان نے ان کو اُقتدراو بول میں

حافظا بن حجرنے اگر چیقیلی کا یول بھی تقل کیا ہے کہ احادیث مہدی میں اس كاكوئى متابع موجودنيس بيكن چرخوداس كى ترويدكى بكد "وفسى المهدى احاديث جياد من غير هذا الوجه" (تهذيب البديب ١٩٢٥ عـ ) كرظيورمهدى ك بارے میں ان کی احادیث کے علاوہ بھی جیراور مضبوط احادیث مروی ہیں۔

حافظ کے اس قول سے میھی معلوم ہوا کہ مہدی کی سب احادیث ضعیف نہیں ہیں جیسے کہ ابن خلدون اور اختر صاحب کی رائے ہے بلکہ جیراور قابل اعتماد احادیث بھی مردى ين \_والله الموفق

اورحافظا بن جرتقريب من ان عمتعلق لكهة بين "عسلسى بسن نفيل المنهدى البجزرى لا باس به "(ص ٣٠٠) يعيْعلى بن نقيل مين كوتى حرابي نبيل -علام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ابوحاتم کا یقول نقل کیا ہے کہ "لاہاس به" (س٠١٦ج<sup>٣</sup>) للحة بين "ثم رواه ابو داؤد من رواية ابى الخليل عن عبدالله بن الحارث عن المحارث عن المحارث عن المحارث عن المحارث المحدد فتبين بذالك المبهم في الاسناد الاول. " (مقدرا بن فلدون من المهم وايت كى الدوداؤد في تجراس مديث كودوسرى سند في كيام جس مين ميم روايت كى وضاحت بوكنى م كدوه عبدالله بن الحارث م

معلوم ہوتا ہے کہ اختر صاحب کی اپنے ماخذ پر بھی پوری نظرتین اور یا انہوں نے جان بو چھ کردھو کہ دینے کیلئے میمل بات لکھ دی۔ اس روایت کے سب راوی سیحین ( بخاری وسلم ) کے بیں۔ ابن خلدون لکھتے بیں کہ "ور جالیہ ر جال الصحیحین لا مطعن فیہ ولا مغمز . "(مقدر س ۳۱۳)

اورعون المعبود شرح الوداؤد مين بهى رواة كى يورى تفصيل كساته يبى لكها عد (الاظهوس المعان المورضا حب عون المعبود في قادة يرتدليس كالزام مين ابن خلدون كاعتراض كوذكركر كي كها عهد "فلا شك ان اباداؤد يعلم تدليس قتادة بل هو اعرف بهذه القاعدة من ابن خلدون ومع ذالك سكت عنه شم المنذرى و ابن القيم ولم يتكلموا على هذالحديث فعلم ان عندهم علما بشوت سماع قتادة من ابى الخليل لهذا الحديث "(س المان اس)

یعنی اس میں کوئی شک تیں کہ ابوداؤدکو تنا دۃ کی تدلیس کا بھی علم تھا اوروہ اس قاعدہ پر کہ مدلس کا عنعنہ قبول نہیں ابن خلدون سے بھی زیادہ عالم تھے لیکن باوجود اس کے ابوداؤد نے پھر علامہ منذری نے اور ابن قیم نے اس حدیث پر سکوت کیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے زویک اس حدیث میں قنادۃ کا ساع ابی الخلیل سے شدہ ہے کما بواؤد نے اس کومبدی کے ابواب میں ذکر کیا ہے۔

عقيد وظهور مهدى احاديث كاروشي ش

جہاں تک دوسرے اعتراض کا تعلق ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے اس لئے قادۃ کی ملا قات ادر ساع ابوالخلیل ہے ثابت ہے۔

حافظ این حجرتے تہذیب العبدیب میں ان کے اساتذہ میں صالح ابی الخلیل کا نام لکھا ہے۔(ملاحظ ہوتبذیب العبدیب س ۱۳۵۱ج۸)

نیز محدثین نے ان لوگوں کے نام الگ ذکر کے ہیں کہ جن سے قادۃ نقل کرتے ہیں اور ساع ثابت تہیں ہے، بلک صالح الی الخلیل کا نام نہیں ہے، بلک صالح الی الخلیل کا نام نہیں ہے، بلک صالح الی الخلیل کا نام نہیں ہے، بلک صالح الی الخلیل کا نام ان لوگوں میں لکھا ہے جن سے قادۃ بلا واسطہ روایت کرتے ہیں۔ (تہذیب میں صالح کا تذکرہ کیا ہے تو ان کے میں مالے کا تذکرہ کیا ہے تو ان کے شاگردوں میں قادۃ کا نام لکھا ہے کہ "و عند عطاء بن ابی رباح و قتادۃ عشمان شاگردوں میں قادۃ کا نام لکھا ہے کہ "و عند عطاء بن ابی رباح و قتادۃ عشمان البتی ا

ان عبارتوں سے ثابت ہوا کہ قادۃ نے اس روایت میں تدلیس نہیں کی ہے لہذا تدلیس کا اعتراض غلط ہے۔ صالح الی الخلیل کے بارے میں اختر صاحب نے ایک دلیس کا اعتراض غلط ہے۔ صالح الی الخلیل کے بارے میں اختر صاحب نے ایک دلیس اعتراض کیا ہے کہ بیا ہے کہ بیا ہے کہ بیا توحدیث کے الفاظ کسے یا درہ گئے ہوں گے؟ لیکن معلوم ہوتا ماتھی کا نام بھول گئے ہیں توحدیث کے الفاظ کسے یا درہ گئے ہوں گے؟ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اختر صاحب نے ابوداؤد کی طرف رجوع نہیں فرمایا کیونکہ بیحدیث ابوداؤد میں ہے کہ اختر صاحب نے ابوداؤد کی طرف رجوع نہیں فرمایا کیونکہ بیحدیث ابوداؤد میں تین سندوں کے ساتھ منقول ہے اور آخری سند میں صالح ابی الخلیل اس روایت کو عبداللہ بن الحارث کے ساتھ منقول ہے اور آخری سند میں صالح ابی الخلیل اس روایت کو عبداللہ بن الحارث کے ساتھ منقول کے این جس میں نام کی صراحت ہوگئی۔ ابن خلدون عبداللہ بن الحارث کے ساتھ منقول کے این جس میں نام کی صراحت ہوگئی۔ ابن خلدون

(170)

اورآخریس لکھتے ہیں کہ یکی بن معین نے کہا ہے کہ "کسان عصوان القطان
یری دای المحوارج ولم یکن داعیة "(س ۲۰۲۲) کہ خار بی تو تھے کیکن دائی ہیں
تھے اور مبتدع جب داعی الی بدعتہ نہ ہوتو پھراس کی روایت محدثین کے ہاں تبول ہوتی
ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر اسمان المیز ان کے مقدمہ میں مبتدعین کی روایت کے قبول اور
عدم قبول کے متعلق تین قول نقل کرتے ہیں ، تیبراقول یہ ہے کہ اگر مبتدع اپنے نہ جب
کی طرف داعی ہوتو اس کی روایت قبول نہیں ہے لیکن اگروہ داعی نہ ہوا ورصاد ت بھی ہوتو

ای بحث پس انہوں نے پزیرین ہارون کا یقول نقل کیا ہے کہ "یک تب عن کل صاحب بدعة اذا لم یکن داعیة" (س،ن۱) اور پرای تیرے قول کے متعلق لکھے ہیں واصالتفصیل فھو الذی علیه اکثر اهل الحدیث بل نقل فیه این حبان اجماعهم (سان الیز ان س،ن۱) کاس تفصیل والے قول کوا کر محد ثین نے ابن حبان اجماعهم (سان الیز ان س،ن۱) کاس تفصیل والے قول کوا کر محد ثین نے اختیار کیا ہے، بلکہ ابن حبان نے اس پر محد ثین کا اجماع قبل کیا ہے اور پر آگے لکھے ہیں اختیار کیا ہے، ور پر آگے لکھے ہیں کہ "وینبغی ان یقید قولنا بقبول روایة المبتدع اذا کان صدوقا ولم یکن داعیة بشرط ان لا یکون الحدیث الذی یحدث به مما یعضد بدعته ویشیدها. الخ" (سان ا)

لیعن محدثین کابی قاعدہ کہ مبتدع جب صادق ہواوردائی نہ ہوتو اس کی روایت قبول ہوتی ہے، اس قید کے ساتھ مقید ہے کہ وہ روایت ایسی نہ ہوجس سے اس کی بدعت کی تائید ہوتی ہو۔ ٹابت ہےاس لئے ان حفرات نے سکوت کیا، ورنہ بید حفرات ہر گز سکوت نہ کرتے۔ نیز تہذیب التہذیب کے حوالہ ہے آپ پہلے ملاحظہ فر ماچکے ہیں کہ قمادہ کالقااور ساع ابی اکٹیل سے ثابت ہے۔

- (۸) روایت نمبر ۸ میں بھی وہی کلام ہے جو ماقبل والی روایت میں نقل کیا جاچکا ہے اس لئے کہ بیرروایت بھی ای سند کے ساتھ حصرت ام سلمۃ ہے منقول ہے۔
- (۹) روایت نمبره جم پرابن ظدون اور اختر صاحب نے کلام کیا ہے یہ دور وایت ہے جو ابودا و داور متدرک حاکم کے حوالے سے پہلے باب میں گزر چکی ہے۔ الفاظ یہ بیل "عن ابی سعید الحدری قال قال رسول الله الله المهدی منی اجلی الحجیهة اقسنی الانف یسملاً الارض قسطاً وعدلاً کسما ملنت ظلماً وجوداً. الخ" (متدر س ۲۱۵)

اس روایت میں ابن خلدون اور اختر صاحب کو عمران القطان پراعتراض ہے کہ بیخار جی تھے، چنانچیا بن خلدون نقل کرتے ہیں کہ "کسان حسر و ریساً" (مقدمیں ۳۱) اور اختر صاحب نے بھی یزید بن زراج کے حوالے سے ان کا خار جی ہونانقل کیا ۲--

یے کے بعض محدثین نے ان کوخارجی کہا ہے لیکن باوجوداس کے ان کی
توثیق بھی کی ہے اور کہا ہے کدان کی روایات قبول ہیں۔ چنا نچے علا مدذ ہی فرماتے ہیں کہ
امام احمد نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ "ار جوا ان یکون صالح الحدیث."
(میران الاحتمال میں وجہ عن

علامة شبيرا حموعثاني في مقدمه في الملهم مين اس يتفصيلي بحث كي إورابن جر وسیوطی کے اقوال نقل کئے ہیں کہ غیر داعی مبتدع جب صادق ہوتو اس کی روایت قبول جوتی ہے۔ (مقدمہ فتے المهم س ١٥ ، ٢٢ ق)

علامانووي تقريب مين لكحة بيلك "وقيل يحتج بدان لم يكن داعية الى بدعته ولا يحتج به ان كان داعية وهذا هوالا ظهر الاعدل وقول المسكثيس والاكشو." (س٣٥٥) غيرواعي كىروايت عدوليل يكرى جاسكتى إور داعی کی روایت سے تبیس اور یہی قول اعدل اور ظاہر اورا کثر محدثین کا ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ متبدع کے اندر جب تین صفات موجود ہوں تواس کاروایت تبول کی جاتی ہے۔

- (۱) جبوه صاوق ہو۔
- (r) جبداعی شهور
- (٣) جس روايت كوبيان كرتا مواس اس كى بدعت كى تائدينه موتى مو\_

اب اس قانون کے تحت جب ہم عمران القطان کو دیکھتے ہیں تو وہ صادق بھی ب جیسے کہ حافظ ابن حجرنے تقریب التہذیب میں لکھا ہے کہ " صل و ق"(۲۷۳) اور وای مجمی نہیں تھا چیے کہ وہ ہی نے میزان میں (ص ٢٣٧ جس) اور ابن جر نے تہذیب العبديب (ص١٣١٦ ٥٨) مين يخي بن معين كاقول فل كياب "ولسم يكن داعية" اورظہور مہدی کی روایت سے خوارج کے کسی عقیدے کی تائید بھی نہیں ہوتی ہے۔ للبذا عمران القطان كى يدروايت قابل قبول مونى جائے۔

یہ تفصیل اس صورت میں تھی کہ جب عمران کوخار جی تشکیم کیا جائے جیسے کہ بعض محدثین کا قول ہے، لیکن بعض محدثین کہتے ہیں کہ بیرفار جی نہیں تھے۔ان کے ایک فتویٰ کی وجہ سے لوگ انہیں خارجی سمجھ رہے ہیں جبکہ اس فتویٰ کامعروف خارجی عقیدے کے ساتھ کو کی تعلق نہیں ہے۔ چنانچے حافظ ابن حجر تہذیب التہذیب میں برید بن زریع کے اس قول ك بعدك "كان حدوديا" لعني عمران خارجي تقد ككية بي " قبلت في قوله حروريا نظر ولعله شبهة بهم" (سان ۸ کان کوقار جی کبا کل نظر ب شاید کھیمحد ثین کوغلط بھی ہوئی ہے۔اس کے بعد حافظ نے غلط بھی کا منشاء واضح کیا ہے کہ جب ابراہیم اور محمد نے منصور کے خلاف خروج کیا تھا تو عمران نے ان کے حق میں فتوی دیا تھا جس کی وجہ سے محدثین کوغلط ہم ہوئی اور محدثین نے لکھا ہے کہ '' کے ان یسر ی السيف على اهل القبلة." (تهذيبس ١٣١٥) يعنى الل قبل كفل كوجائز جائة تقے۔حالانکہ ابراہیم کے خروج کامعروف خوارج کے ٹولے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، چنانچ حافظ لكست بيرك "ليس هاؤلاء من الحرورية في شيء. "(تهذيب ١٣٢٠ ع٨) كدابرا يهم اوراس كے ساتھيول كاخوارج كے ساتھ كوئي تعلق نبيس تھا بلكہ وہ تو اہل بيت يل ع تحد

بہرحال اگرخار تی بھی تھے تو صرف خارجی ہونا وجہ حرج نہیں ہے اس لئے کہ خوارج توسب سے زیادہ سے تھے کیونکہ وہ کذب کو کفر سجھتے تھے اس لئے محدثین کا قول عك "ليس في اهل الاهواء اصح حليثا من الخوارج . "(يزان ١٣٦٠ ت ٣) كدابل بدع مين خوارج يزياده سيح حديث والے كوئى نبيس تقے امام بخارى ،ساجى ، حدیث متعدد سندوں سے منقول ہے جیسے کہ خودابن خلدون نے لکھا ہے کہ اس روایت کو حاکم نے بھی کئی سندوں سے ابوسعید خدری روایت مقل کیا ہے۔ حاکم کی ایک روایت میں ابوالصدیق ناجی سے نقل کرنے والے سلیمان بن عبید ہے جن کو ابن حبان نے مقات میں ذکر کیا ہے۔ دوسری سند میں ابوالصدیق ناجی سے نقل کرنے والے مطر الوراق اور ابو ہارون العبدی ہیں ، تیسری سند میں ابوالصدیق سے نقل کرنے والے عوف الاعرائی ہیں۔

طبرانی نے بھی اس حدیث کوفقل کیا ہے،طبرانی کی سند میں ابوالصدیق الناجی نے فقل کرنے والے ابوالواصل عبدالحمید بن واصل ہیں،جن کوابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ (ملاحظہ ومقدمه ابن ظارون ۴۱۷)

اس تفصیل معلوم ہوا کہ اس روایت کی نقل میں زید انعمی ابوالصدیق الناجی منظر ونہیں ہیں بلکہ متدرک حاکم میں ان کے متابع سلیمان بن عبید مطرالوراق ، ابو ہارون العبدی عوف الاعرابی اورطبرانی میں عبدالحمید بن واصل موجود ہیں۔

اس تفصیل سے بیات ثابت ہوئی کرزید العی کی تضعیف سے روایت پر کھی الرئیس پر تا ہاس لئے کہ روایت کرنے میں وہ مقر دنیس ہیں۔ نیز یہ بھی طحوظ رہے کہ بیروایت در حقیقت مسلم کی اس روایت کی شرح ہے جوباب اول میں ہم مسلم کے حوالے سے ابوسعید خدری کے اس کے قبل کر چکے ہیں ، جس کے الفاظ بیہ ہیں "عن ابسی سعید قبال میں خلفاؤ کے جس کے الفاظ بیہ ہیں "عن ابسی سعید قبال میں خلفاؤ کے جس کے الفاظ بیہ ہیں " عن ابسی سعید قبال میں خلفاؤ کے خلیفة بحثو المال حدواً " اور دوسری رویات میں ہے کہ "یکون فی آخر الزمان خلیفة بقسم المال و لا یعدہ ."

(الماحظ بوسلم مثاب المعن ص ١٥٥ م)

اس روایت بین ان حضرات نے زیدالعمی پرجرح کی ہے۔ زیدالعمی کواگر چہ بعض محدثین نے ضعیف کہا ہے لیکن کچھ محدثین نے توثیق بھی کی ہے، چنانچہ حافظ ابن ججرنے عبداللہ بن احمد سے ان کے والدا مام احمد کا بیقول نقل کیا ہے کہ "صالح و هو فوق یزید الموقائشی" (تہذیب اجدیب ۴۸۰۵ میں) کہ یزید رقاشی سے او نچے در ہے کے بین اور صالح بین، یجی بن معین کا بھی ایک قول توثیق کا ہے۔

(تبذيب م ٢٠٠٨ ج ١٠٠٨ إن الاعتدال م ١٠١٦)

ابوداؤدےان کے متلق پوچھا گیا تو فرمایا ''ما سمعت الا خیراً ''لیعن میں نے ان کے بارے میں اچھائی سنا ہے۔ (تبذیب ۴۸۰۵) دارقطنی نے بھی صالح کہا ہے۔

(ص ۲۰۹۸ تیزیب و کفا قال ابودیکو البواد صالح بہذیب م ۲۰۹۸ تیزیب الودیکو البواد صالح بہذیب م ۲۰۹۸ تیزیب اور نہ بالکل بے حقیقت ہیں جسیا کہ اختر صاحب کا ارشاد ہے بلکہ کئی محدثین کے زودیک ثقة ہیں۔ مقیقت ہیں جسیا کہ الوسعید خدری کا پیروایت صرف زید عمی کی سند ہے نہیں بلکہ ہے

اگر چدابن خلدون نے اس کاانکار کیا ہے کہ بیرحدیثیں مسلم والی احادیث کی تفيرنيس بي، لكي بين "واحاديث مسلم لم يقع فيها ذكر المهدى ولا دليل يقوم على انه المواد منها." (عدر ١١٠) كمسلم كي احاديث بين مبدى كا ذکر نہیں ہےاور نہ کوئی دلیل اس پر قائم ہے کہ مہدی ہی ان احادیث ہے مراد ہیں لیکن محدثین نے ابن خلدون کی اس بات کوشلیم ہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ ابودا وو ، تر قدی والی احادیث مسلم کی ان مجمل احادیث کی تفسیر ہیں۔ چنانچے علامہ أبی مالکی ا کمال ا کمال المعلم شرح مسلم مين لكھتے ہيں:

"قيل ان هـذا الـخـليـفة هـو عـمر بن عبدالعزيز والايصح اذ ليست فيه تلك الصفات و ذكر الترمذي وابوداؤد (وكذاالحاكم) هذا الخليفة وسمياه بالمهدى وفي الترمذي لاتقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وقال حديث حسن وزاد ابو داؤ د يملأ الارض قسطاً وعدلاً كما ملنت جوراً ومن حديث ابي سعيد وقال خشينا ان يكون بعدنبينا حدث فسألناه فقال يخرج من امتى المهدى

يعيش خمساً او سبعاً او تسعاً زيد الشاك قال قلنا وما ذاك يا رسول الله قال سنين قال يجيئ اليه الرجل فيقول يا مهدى اعطني يا مهدي اعطنى قال فيحثى له في ثوبه ما استطاع ان يحمله قال حديث حسن وفي ابسي داؤد المهدي من امتى اجلى الجبهة اقنى الانف يملأ الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً يملك سبع سنين فهذه اخبار صحيحة مشهورة تدل على خروج هذا الخليفة الصالح في آخرالزمان و هو منتظر اذلم يوجد من كملت فيه تلك الصفات التي تضمنها تلك الحديث قلت وقال ابن العربي ولا خلاف انه سيكون وليس المهدي المتقدم." (ص٢٥٦ خ ١٤ كالمال اكال المعلم شرع علم)

یعنی کہا گیا ہے کہ ان احادیث میں (معنی مسلم والی احادیث میں) جوخلیف بذكور ہے بير عمر بن عبدالعزيز ہے كيكن مير يح نيس كيونكه ميرصفات حضرت عمر بن عبدالعزيز میں موجود تبیں تھیں ، ترندی ، ابوداؤد نے اس خلیفہ کا ذکر مہدی کے نام سے کیا ہے ، چنانچەترىدى مىں منقول ہے كەقيامت اس وقت تك قائم نبيس ہوگى جب تك كەمىرے الل بيت ميں سے ايك آ دى عرب كا بادشاہ ندين جائے اس كا نام ميرے نام ير ہوگااس حدیث کوئز مذی نے حسن کہا ہے اور ابودا و دیس اس روایت کے ساتھ بیدالفاظ بھی زائد ہیں کدوہ خلیفیز بین کوعدل سے بھروے گا جیے کدوہ ظلم سے بھر چکی ہوگی اور ابوسعید خدری كى روايت ميں ہے كہ ہم ور كئے كه مارے ني الله كے بعدكوكى واقعہ جيش ندآئے تو ہم نے نی اکرم علاے یو چھاتو آپ نے فرمایا کدمیری است میں سے مبدی تعلیں کے (~) چوتھی بات ہے کہ ابوداؤد اور ترندی کی بیداحادیث جن میں مہدی کا ذکر ہے سیج اورمشهور ہیں۔واللہ الموقق

اس بوری تفصیل سے بیہ بات روز روش کی طرح ثابت ہوگئی کد ابوداؤو کی روایت جس کی سندمیں زیدالعمی تھے بے حقیقت اور ساقط تہیں ہے، جبیبا کہ ابن خلدون اوراختر صاحب کی رائے ہے۔

اس روایت میں اورآنے والی کھروا بول میں اخر صاحب نے ابوالصدیق الناجي پرجي جرح كى ب كليت بين كدان كى روايت كوآئمه حديث في روكيا بان كاپور انام بکر بن عمر والمعافری ہے۔

کیکن اختر صاحب کی بید دونوں باتیں سیجے نہیں ہیں نہ تو ابوالصدیق بکرین عمر و معافری ہیں جیسے کداختر صاحب کاارشاد ہے بلکدان کا نام بکر بن عمر والناجی ہے اور بعض محدثین نے بکر بن قیس نام ذکر کیا ہے، بیا لگ ہیں اور بکر بن عمر ومعافری الگ ہیں اساء رجال کی کتابوں میں دونوں الگ الگ مذکور ہیں۔ اختر صاحب نے محنت کی زحمت گوارا مہیں فرمائی درنہ بیہ مغالطہ پیش ندآ تا۔حافظ این حجرتقریب العبندیب کے باب الکنی میں كلهة بين كه "ابوالصديق بتشديد الدال المكسورة هوبكر بن عمرو وقيل ابن قيس ابو الصديق الناجي بالنون والجيم بصرى ثقه"(٣٥٠)

تقریب میں عافظ نے ان کے نام سے پہلے بکر بن عمر ومعافری کا ذکرا لگ کیا ہے ملاحظہ ہوصفحہ مذکورہ۔معافری مصری ہاور ابوالصدیق بصری ہے، نیز ابوالصدیق سحاح ستد کے داوی ہیں حافظ نے ان کے نام پر"ع" کی علامت بنائی ہے۔ تہذیب خلافت کے بعد یا تو پانچ سال یاسات سال یا نوسال رہیں گے اس حدیث کے راوی زیدکوشک ہوا کہ کونسا عدد ذکر کیا تھا ہم نے پوچھا کداس عدد سے کیا مراد ہے تو نبی کریم ﷺ نے فروایا کے سال مرادیں ، پھر فروایا کہ مبدی کے پاس آدی آئے گا کہے گا کہا ہے مہدی مجھے مال دے دیتو ہاتھ کھر کھر کراس کو کپڑے میں اتنادیں گے جتناوہ اٹھا سکے گا ابوداؤد نے اس حدیث کوحس کہا ہے اور ابوداؤد میں ہے کہ مہدی میری امت میں سے ہوگاء کھلی پیشانی والا اور نیجی ناک والا زمین کوعدل سے بھردے گاجیسے کہ وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔سات سال تک بادشاہ رہے گا۔ بیسب احادیث سیح اورمشہور ہیں جو دلالت كرتى بين كداس صالح خليفه كاظهورآ خرز مانے ميں ہوگا اس لئے كداب تك كوئى ايسا آ دى نېيس آيا جس ميں ان احاديث ميں مذكوره صفات مكمل طور پرموجود ہو كى ہوں ، ابن عربی نے کہا کہ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ مبدی آئندہ آئے گا اور پہلے مبدی کے نام سے جوخلیفہ گزراہے وہ مراد نہیں ہے ای قتم کی عبارت ان الفاظ کے ساتھ مسلم کی دوسرى شرح عمل اكمال الاكمال للسوى ميس ب-(الاحقيدوس١٥٥٥٥)

شارطين مسلم كى ان عبارتون ت كئ باتين معلوم بوئين:

- (۱) ایک که ابودا و در زنری ومتدرک هاهم کی روایتی مسلم والی روایتوں کی شرح اور تفصيل بين-
- (r) دوسرى بات سيكمسلم والى احاديث عراد مبدى بين \_اگر چدان كے نام كى صراحت نہیں ہے۔
  - (r) تیسری بات بیر کدوه آئنده آئیں گے۔

التہذیب بیں بھی حافظ ابن جرنے دونوں کوالگ الگ ذکر کیا ہے۔ (الدهم، وتبذیب اجذیب مرحم، ۱۳۸۵،۲۸۵)

ابوالصديق كے بارے ين تهذيب ين لكھا ہے كد "قسال ابن معين و ابو ذرعه و النسائي ثقة و ذكره ابن حبان في الثقات. " (١٥٨٨ ١٥) يعني ابن معین ابوذ رعدا درنسائی نے ثقہ کہا ہے اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔اس طرح كتاب الجرح والتحديل ميں ابن ابی حاتم نے دونوكوا لگ الگ ذكركيا ہے اور ابوالصديق کے بارے میں بیجی ابن معین اور ابوذرعہ ہے قیش کے اقوال نقل کئے ہیں۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ بکر بن عمر ومعافری الگ آ دی ہیں جن پر بعض محدثین نے جرح کی ہےاور بکرین عمرونا جی الگ آ دمی ہے جوشفق علیہ ثقہ ہیں کسی نے بھیان پر بڑے نہیں کی ہے۔

(۱۱) گیار ہویں روایت جس پر اختر صاحب نے کلام کیا ہے وہ بھی ابوسعید خدری کی متدرک حام کی روایت ہے جس کے الفاظ بیریں "عن ایسی مسعید الخدريُّ قال قال رسول الله على لا تقوم الساعة حتى تمارُ الارض جوراً وظلماً وعدواناً ثم يخوج من اهل بيتي رجل يملاها قسطاً وعدلاً.الخ"

اس روایت پرابن خلدون نے کوئی اعتر اض نہیں کیا ہے (ماحظہ ومقدمین ۱۳۱۹) لیکن اختر صاحب نے اس روایت میں ابوالصدیق الناجی پر کلام کیا ہے جس کا جواب اس ہے ماقبل والی حدیث کے حتمن میں گزر چکاہے، حاکم نے اس روایت کو عسلسیٰ شرط الصحيحين كما إوكذا الذهبي

(۱۲) بارہویں روایت جس پر کلام کیا گیا ہے وہ بھی متدرک حاکم کی ابوسعید خدرى الله كى روايت ب،الفاظمندرجة يل بن:

" عن ابى سعيد الخدريُّ عن رسول الله ﷺ قال يـخرج في آخر امتى السمهدى الغ "اسروايت كوحاكم اورذ جي في كما إس كسبراوي هيمين کے ہیں سوائے سلیمان بن عبید کے لیکن سلیمان بن عبید بھی ثقد ہیں ، ابن حبان نے نْقَات مِیں ان کا ڈ کر کیا ہے۔ (ملاحقہ ہومقد ساہن طدون ص٣١٧)

(۱۳) تیرہویں روایت جس پر اختر صاحب نے جرح کی ہے وہ متدرک حاکم کی ابوسعيدخدري على كروايت بحص كالفاظ يدييل كد "عن ابى سعيد الخدري ان رسول الله على قال تـملاً الارض جوراً وظلماً فيخرج رجل من عترتي فيملك سبعاً او تسعاً.الخ"

اس روایت میں ابو ہارون عبری پر بھی کلام کیا گیا ہے۔(الاظ مومقدم سام) لیکن ہارون عبدی کی تضعیف کی وجہ سے روایت پرضعف کا تھم سیجے ہے، اس لئے کہ ابوبارون عبدي كے ساتھ اس روايت كوابوالصديق الناجي عصر الوراق بھي لقل كرتے ہیں جو ثقہ ہے۔ حافظ ابن مجر تقریب میں ان کے متعلق لکھتے ہیں صدوق (ص٣٣٨) نیزمسلم کےراوی بھی ہیں۔علامدة ہی لکھتے ہیں کہ مطرمن رجال مسلم حسن السحديث (ميزان ااعتمال ص عراج م) كم مطرالوراق مسلم كراوي بين اوراي تصحيديث والے ہیں، بیروایت مسلم کی شرط پر سی ہے۔

ابوحاتم نے ان کوصالح الحدیث اور این حبان نے تقد کہاہے، بخاری میں بھی

(182)

يه إلى "عن ابى سعيد الخدري قال سمعت رسول الله الخرج رجل من امتى يقول بسنتى ينزل الله عزوجل له القطر من السماء وتخرج الارض بوكتها وتملأ الارض منه قسطاً وعدلا كما ملئت جوراً وظلماً يعمل على هذه الامة سبع سنين و ينزل على بيت المقدس."

اس روایت کی سند میں جسن بن پزید اور ابو الواصل پر کلام کیا ہے۔ لیکن ان دونوں کو ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ (مقدمه این علدون س ۲۱۷) لبغرا میر دوایت بھی قوی ہے نیز مید کہ ماقبل والی روایتیں بھی تائید میں موجود ہیں۔ نیز حسن بن پزید کو حافظ ابن حجرنے تہذیب التبذیب میں ثقہ کھھا ہے۔ (ماحد ہوں ۲۳۳۳)

اس روایت پراختر صاحب نے عظی اعتراض بھی کیا ہے لکھتے ہیں کہ ہم مضمون حدیث کے بارے میں ایک اور طرح بھی سوچنے پر مجبور ہیں اس حدیث میں ظہور مہدی کی خوشخبری تو موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بیت المقدس مسلمانوں کے پاس شہونے کی برشکونی بھی جھا تک رہی ہے ،اب اگر اس روایت کو درست مان لیا جائے تو عالم اسلام کے بین آ سان مسلمان کیوں نہ ہے کہہ کر جہاد ہے بھی جما کہ بیت المقدس کے لئے ہماری کوشش ہی عبث ہے کیونکہ بیتو امام مہدی فتح کریں گے خدا کے رسول کا فرمان تو غلط نہیں ہوسکتا ، ان سادہ ول مسلمانوں کو تو معلوم نہیں کہ بیہ خدا کے رسول کا فرمان بھی ہے کہ نہیں۔

ليكن اخرّ صاحب كى بيدبات بوجوه صحيح نبين:

(1) ایک تواس کے کروایت کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں اس میں فتح کا کوئی

تعلیقا ان کی روایت ہے۔ (طاحظہ وتبذیب اجذیب ۱۹۸۸ ت ۱۰) فلیفد نے کہا کہ لا باس به عجل نے کہا کہ "بصری صدوق وقال مرة لاباس به وقال ابوبکر البز ارلیس به باس" نیز بزار کا قول ہے کہ " لا نعلم احدا توک حدیثه وقال الساجی صدوق "(طاحقہ وتبذیب اجذیب ۱۹۸۱ ت ۱۹۸۱ ت ۱۱ کی بن معین ابود رعد ابوحاتم سب نے صافح کہا ہے۔ (طاحقہ و تاب الجرح والتعدیل س ۱۹۸۸ ت ۸)

ای روایت بین ابن خلدون نے اسد بن مولی پر بھی جرح کی ہے حالاتکہ وہ محد ثین کے بزد یک ثقد بین اور تو کی بین محالاتکہ وہ محد ثین کے بزد یک ثقد بین اور تو کی بین محافظ ابن مجر نے لکھا ہے کہ صدوق (تقریب بن) بخاری ، ابوداؤد وسنن نسائی کے راوی ہیں ، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال بین لکھا ہے" قبال النسائی ثقة وقال البخاری هو مشهور الحدیث وقد استشهد به البخاری فاحتج به النسائی و ابوداؤد و ما علمت به باساً."

ابن حزم نے ان کی تضعیف کی ہے جس کے متعلق علامہ ذہبی نے کلھاہے
"و ھذا تضعیف مو دود" (بران سے ۱۳۰۶) کہ ابن حزم کی تضعیف مردود ہے اور راسد
بن موکی ثقد جیں ابن جرنے تہذیب البہذیب میں بخاری نسائی ابن یونس ابن قانع،
عجلی، برزار، ابن حبان وغیرہ سے ان کی تو ثیق نقل کی ہے۔ (ملاحظہ وس ۱۳۰۶ جا) اس تفصیل
سے ثابت ہوا کہ ایو ہارون العبدی کی وجہ سے بیروایت ضعیف نہیں ہے۔
(۱۴) چود ہویں روایت جس پر ابن ظلدون وغیرہ نے کلام کیا ہے وہ بھی حضرت

ابوسعیدخدری اللے نے روایت کی ،جس کوامامطبرانی نے مجم الاوسط میں نقل کیا ہے ،الفاظ

(عقيدة ظبورمبدى احاديث كاروشي يس اس روایت میں ابن خلدون اور اختر صاحب نے یزید بن الی زیاد پر کلام کیا ہے۔(ملاحظہ ہومقدمہ ابن خلدون ص ۱۳۵)۔ یزید بن الی زیاد براگر چہ بعض محدثین نے جرح کی ہے اور اس روایت کونا قابل اعتبار بتایا ہے لیکن میروایت ثابت ہے باب اول کی حدیث نمبرا م کے تحت اس کی پوری بحث گزر چکی ہے۔اس قتم کی روایت منتخب كنزالعمال مين منداحداورمتدرك كے حوالے سے حضرت ثوبان في فقل كى ہے۔ (الماحظة بوس ٢٩ ع) من المن منداحه ) اور معتدرك حاكم مستداحد وغيره ك بارے ميں منتخب كنزالعمال كاول من يكها بكد "ما في الكتب الخمسة خ محب ك ض صحيح فالعز واليها معلم بالصحة سوى مافي المستدرك من

المتعقب فانبه عليه ص ٩ ج ا على هامش مستد احمد." لعِن ان پانچ کتابوں میں جوحدیثیں ہیں وہ سیج ہیں پس ان کتابوں کی طرف كى حديث كامنسوب بونا اس حديث كى صحت كى علامت بهوگى ، بال متدرك كى وه بعض روایتیں کہ جن پرمحدثین نے تنقید کی ہاس پر تنبید کروں گا ،ان یا پنج کتابوں ہے مرا د بخاری مسلم سیح این حبان متدرک اور مختاره ضیاء مقدی ہیں۔اب متدرک کی اس روایت پر منتخب کنز العمال میں کوئی تنبینہیں کی گئی ہے۔

لبذابدروایت ان کے نزویک می ہے۔ نیز بدروایت منداحد میں میچ سند کے ماتهمروى بـ "حدثنا وكيع عن الاحمش عن سالم عن ثوبانٌ قال قال رسول الله ﷺ اذا رأيتم وايات السود قد جاء ت من قبل خراسان فانتوها فان فيها خليفة الله المهدى" (ص ١١١٥٥) الى روايت كر واة سب تقدي اور ذكر بين "ويسول على بيت المقدس "كالفظ بحسكا ظامر مطلب بيب كدوه بیت المقدی جائیں گے۔

(٢) نیز حدیث میں اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ مسلمان تن آسانی اختیار کر کے بیشہ جائیں اور فتح بیت المقدی کے لئے جہاد نہ کریں ، آج کل پوراعالم اسلام ویے ہی تن آسانی میں مبتلا ہے، پورے عالم اسلام میں دی فیصد بھی مسلمان ایسے نہیں ہوں گے کہ جن کواس حدیث کاعلم ہو پااس حدیث نے ان کو جہادے روکا ہے بلکہ حدیث میں جو فتح بیت المقدس کا شارہ ہے مکن ہاس ہے مسلمانوں کی موجودہ یاس شاید آس ہے بدل جائے کیوں کہ موجودہ دور کامسلمان اگر چیز بانی اقرار تہ کرے لیکن عملاً ہم سب یہودکو نا قال تنجیراور مافوق الفطرت مخلوق مانتے ہیں ،اس کئے مقبوضہ علاقوں کے لئے حربی کوشش سے کنارہ کش ہوگئے ہیں ، بھی ندا کرات کئے جاتے ہیں اور بھی عالمی اداروں کے دروازوں پردُ ہائی دیتے ہیں حالانکدان اداروں نے ہمیشہ سلم وشنی کا ثبوت پیش کیا ہے اب تو کئ مما لک اسرائیل کی طرف دوئی کا ہاتھ بردھارہے ہیں۔

(۱۵) پندر ہویں روایت جس پرابن خلدون اور اختر صاحب نے کلام کیا ہے حضرت عبدالله بن مسعود ريك كروايت بجس كالفاظ يديين "عن عبدالله بن مسعودً قال بينما نحن عند رسول الله ﷺ اذاقبل فتية من بني هاشم فلما راهم رسول الله ﷺ ذرفت عيساه وتغير لونسه قبال فقلت مانزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه فقال انااهل البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا. الخ" منقول ہے کہ "لاہاس به "اوراسحاق بن مصور نے ان کے متعلق کیجی بن معین نے قل كياب "صالح" ابوذرعد منقول بكد "الاباس به" (ص ١١٤ قا) اورتهذيب عى س بے کہ سفیان توری اس صدیث کے متعلق ان سے لوچھتے تھے۔(س ادانا)

اور بیصدیث بھی قوی ہے، جن محدثین نے اس صدیث کی تضعیف کی ہان کو غلط بنی ہوئی ہے انہوں نے اس پاسین این شیبان انعجلی کو پاسین بن معاذ زیات سمجھ کر حدیث کی تضعیف کی ہے حالانکہ وہ دوسرا آ دی ہے۔ حافظ ابن حجر تہذیب التہذیب میں كلية بيرك "ووقع سنن ابى ماجة عن ياسين غير منسوب فظنه بعض الحفاظ المتاخرين ياسين بن معاذ الزيات فضعف الحديث به فلم يصنع شیئاً." (ص ١٥١٦) كمنن ابن ماجه كى سنديس ياسين كانام بغيركسى نسبت كے ذكر جو كيا تو بعض متاخرین حفاظ نے اس کو پاسین بن معاذ زیات مجھ کرحدیث کوضعف کہا لیکن میہ سیجی نہیں ہے۔اس معلوم ہوا کہ جن او گول نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے غلط جنی کی دجہ ہے گی ہے جو بھی نہیں ، بیردایت بھی ہے۔

(١٤) ال حديث كالفاظ مندرجة لل إن "عن على الله قال للنبي الله أمنا المهدى ام من غيرنا يا رسول الله فقال بل منا. الخ"

بيرحديث امام طبراني كي مجم اوسط كح حوالے سے مقدمہ ابن خلدون ميں (ص ١٨٨) يمنقول إاس بين ابن خلدون اوراخز صاحب في ابن لهيد برجرح كى ہے، ابن لہید کا نام عبد اللہ بن لہید ہے محدثین نے ان پر کافی کلام کیا ہے مگران کا واقعہ بہے کہ 19 اچیں ان کی مرویات کی کتابیں جل گئ تھیں جس کی وجہے اس کے بعدیہ

عاول میں تفصیل باب اول میں حدیث تمبرا اس کے تحت گزر چکی ہے، نیز متدرک میں یہ روایت ایک اورسند کے ساتھ بھی مروی ہے۔(الاحق وسندرک م ۲۰۵ م ۲۰)

ببرحال اس تفصیل سے اتن بات ضرور عابت موتی ہے کد رأیات سود كى روایت باصل نیس بین، نیز بربد بن الى زیادى توشق بھى كى كئى ہے۔ چنانچه حافظ ابن حجرنے تہذیب التہذیب میں یعقوب بن سفیان سے قل کیا ہے کہ "یوید وان کانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة والثقه"(١٣١٠٥) يعني يزير برأكر چتغير کی وجہ سے کلام کیا گیا ہے لیکن وہ عادل اور ثقتہ ہیں۔

ابن شامین نے نقات میں شار کیا ہے، احمد بن صالح مصری نے تقد کہا ہے۔ اور کہا ہے کہ "ولا یعجبنی قول من تکلم فیه" (تهذیبسm) کدیز پدیر کلام کرنے والول كاقول مجھے يستر تين ب-اين سعدنے كہا بك "كسان شقمه" (تهذيب س الله عن يد ثقة منع الم مسلم في ال كوطيقة ثالثة كراويول مين شاركيا بإوران ي روایتی نقل کی ہیں۔(تبذیب سام ۱۳۳۶)

(١٦) سولہویں روایت جس پر ابن خلدون اور اخترصاحب نے کلام کیاہے وہ حضرت علی کی ابن ماجہ والی روایت ہے جس کوہم پہلے قبل کر چکے ہیں۔الفاظ یہ ہیں "قال رسول الله على المهدى منا اهل البيت. الخ"

اس روایت میں ابن خلدون نے یاسین انتجلی پر کلام کیا ہے۔ (ملاحظہ بومقدمہ ص١٨٨) ليكن ياسين المحلى يركمي محدث في جرح نبيس كى ہے، حافظ ابن حجر تقريب التهذيب بين لكصة بين الا ماس مه" (٢٢٦) تهذيب التهذيب بين يحي ابن معين

یادے روایتیں بیان کرتے تھے تو کچھ خلط واقع ہوجا تا تھامیزان الاعتدال ص ۲۷۷ج ۱۲ورامام بخاری نے فرمایا که وی ابھیں جلی تھیں۔

ببرحال اس وافتح کے بعدان کی روایتوں میں خلط واقع ہوا تھا جس کی وجہ ے محدثین نے ان پر کلام کیا ہے اور ایک واقعہ دوسرا بھی پیش آیا تھا کہ جس کی وجہ ہے ان کے دماغ پر پچھاٹر ہوا تھا، چنانچے میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے عثان بن صالح کا قول نقل کیا ہے کدایک دفعہ جمعہ کی نماز کے بعد گدھے پرسوار ہوکر گھر جارہے تھے کہ رائے میں گر پڑے جس کی وجہ ہے ان کے وماغ پر چوٹ آئی تو بچھ حافظ کمزور ہو گیا۔ ورنه في نفسه صاوق اور ثقه تقه - چنانچه حافظ ابن حجر تقریب التبذیب میں لکھتے ہیں کہ "عبدالله بن لهيعة ابن عقبه الحضومي ابو عبدالرحمن المصري القاضي صدوق خلط بعد احتواق كتبه الغ" (١٨١٠)كم يصادق اور ع إن البت كتابين جل جانے كے بعدروايتوں ميں خلط واقع ہوا تھا، ليعني في نفسه صاوق بين اور مسلم، ابودا دُوہ تریزی ، ابن ماجہ کے راوی ہیں ۔ (تقریب انہذیب س ۱۸۶) چنانچہ احمہ بن صالح این وجب وغیرہ نے مطلقاً توثیق کی ہے۔(طاحلہ بومیزان الاحتدال من ١٥١١ وص ١٥١١ ع) اورخود د بي كا قول يك كساهل صدوق (ميزان الاعدال ١٨٥٥ معتدل بات و بی ہے جو کہ حضرت مولا ناتقی عثانی صاحب مدخلہ نے فرمائی ہے کہ ابن لہید اگر چید ضعیف ہیں کیکن پھر بھی ان کی احادیث کواستشہادا پیش کیا جاسکتا ہے۔

(ورى زندى س ١٩٨٥)

كي كا ين ين كاليس جلن عن يبل كى روايات كوقبول كيا باور بعدوالى كو

ضعیف کہا ہے اور پھھنے خاص شاگردوں کی روایات کو تبول کیا ہے تفصیل اساءر جال کی كتابول مين موجود بيكين ببرحال محدثين اس برمتفق بين كد بالكل ساقط الاعتبار نهيس ہیں اس کئے توامام مسلم نے ان کی روابیتی استشہاد ألفل کی ہیں۔

ابن خلدون نے اس حدیث کے ایک دوسرے راوی عمرو بن جابر الحضر می پر بھی جرے کی ہے لیکن عمرو بن جابر کی توثیق بھی کی گئی ہے جیسا کدابن ابی حاتم نے لکھا بِكُ "سألت ابي عن عمرو بن جابر الحضرمي فقال عنده نحو عشرين حديثاً هو صالح الحديث." (١٦-الجرة والتعديل ١٥-٢٠) كمين في اين والدابو حاتم ے عمروبن جابر کے متعلق ہو چھا تو فر مایا کہ وہ تقریباً بیں حدیثیں نقل کرتے ہیں اور صالح الحديث ہيں۔علامہ ذہبی نے بھی میزان الاعتدال میں عمروین جابر کے ترجمہ کے آخرين ابوعاتم كايرتول أقل كياب كد "صالح الحديث له نحو عشوين حديثا" (س٠٥٠ ٣٥ م) جس معلوم ہوتا ہے كمالمدة بى كى رائے بھى يبى ہے۔

اى طرح حافظ ابن مجرنے تہذيب التبذيب ميں كئ محدثين سے ان كى توثيق أَقُل كَى بِ اللَّهِ إِين كُه "قلت ذكر ابن يونس انه توفى بعد العشرين ومائة وذكره البرقى فيمن ضعف بسبب التشيع وهو ثقة وذكره يعقوب بن سفيان في جملة الثقات و صحح الترمذي حديثه. "(١٠٥١ م) من كتابول (لیعنی ابن جر) کدابن پوٹس نے ذکر کیا ہے کہ ان کی وفات واجھے بعد ہوئی ہے اور برقی نے عمرو بن جابر کوان لوگوں میں ذکر کیا ہے کہ جو فی نفسہ تو ثقتہ ہیں لیکن تشیع کی وجہ ے ان کی تضعیف کی گئی ہے اور یعقوب بن سفیان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے اور

ئر ندی نے ان کی حدیث کی تھیج کی ہے، ان اقوال ہے معلوم ہوا کہ عمرو بن جابر بھی کچھ محدثین کے نزویک ثقہ ہیں ، تفعیف تشیع کی وجہ سے کی گئی ہے اور ہم پہلے ثابت کر پچکے ہیں کنفس تشیع وجہ ضعف نہیں ہے۔

اس روایت میں بھی عبداللہ ابن لہید برکلام کیا ہے۔ (الاظروق مرم ۱۹۳) کین یہ بھی سیجے نہیں ماقبل والی حدیث کے شمن میں اس راوی کے متعلق بحث گزر پھی ہے نیز اس حدیث کی حاکم نے بھی تھے کی ہے جیسا کہ خودا بن خلدون نے لکھا ہے کہ "ورواہ السحا کے فی المستدرک وقال صحیح الاسناد ولم یخوجاہ، "(مقدسان غلدون م ۱۹۹) یعنی حاکم نے مشدرک میں اس حدیث کوفال کیا ہے اور کہا ہے کہ مندک اعتبارے یدروایت سے جے ہے۔

(١٩) "عن محمد بن الحنفية قال كنا عند على رضى الله عنه فساله رجل عن المهدى فقال له هيهات ثم عقد بيده سبعا فقال ذالك يخرج فى آخر الزمان. الخ" (مدمان الدون ٣١٩)

بدروایت بالکل سیج ہے، حاکم نے تو متدرک میں اس روایت کے متعلق لکھا

ب که "هدا حدیث صحیح علی شوط الشیخین" (مقدماین فلدون ۱۹۷) یعنی

بیره دیث سیح باور بخاری وسلم کے شرط پر پوری اترتی ب اورخود علی شرط سلم تو این

خلدون نے بھی شلیم کیا ہے۔ چنانچ کھتے ہیں که "وانسما هو علی شرط مسلم

فد قد ط" (مقدر س ۲۹۹) یعنی بیروایت صرف مسلم کی شرط پر سیح ہاور جب بیروایت علی

شرط سلم ہوگی تو سیح بھی ہوگی جی اکری شین نے لکھا ہے که "السصحیح اقسام

شرط سلم ہوگی تو سیح بھی ہوگی جی البخاری و مسلم ٹم ما انفر د به البخاری ثم مسلم ٹم

علی شرط مهما ثم علی شوط البخاری ٹم مسلم. الخ" (تقریب الدوری س ۱۳۵۱) علی شوط هما شم علی شوط البخاری ثم مسلم شم

یعنی سیح عدیث کی تقسیس ہیں:

- (۱) وه جو بخاری اور مسلم میں ہو۔
- (r) وه جوسرف بخاري مين بور
  - (r) جوسلم مين بو-
- (m) جو بخاری وسلم کی شرط پر ہو۔
- (a) جوصرف بخاری کی شرط پر ہو۔
  - (٢) جوسرف مسلم کی شرط پر ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو صدیث مسلم کی شرط پر ہوگی وہ سیح کی متم ہے۔اس کے راوی بخاری ومسلم کاراوی ہے، جس کے ثقتہ ہونے پر اجماع ہے، ایک راوی عمار ذہبی پر تشیح کا الزام ہے لیکن امام احمد، کیجی بن معین ،ابو حاتم ،امام نسائی وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے۔ (ماد حد ہومقد مداین ظدون می ۳۱۹)

(۲۰) بیسویں روایت جس پراہن خلدون اوراختر صاحب نے مجروح ہونے کا حکم لگایا ہے وہ حضرت انس ﷺ کی روایت ہے جس کی تخ تن ابن ماجہ نے کی ہے ، الفاظ میں بيلك "عن الشي قال سمعت رسول الله على يقول نحن ولد عبدالمطلب سادات اهل الجنة أنا وحمزة وعلى وجعفر والحسن والحسين

اس روایت میں ابن خلدون نے عکر مدبن عمار اور علی بن زیاد پرجرح کیا ہے۔ عكرمه بن عمار ك متعلق حافظ ابن جمرتقريب التبذيب مين لكهة بين كه صلوق (س۲۳۲) یعنی سے ہیں اورامام بخاری نے سیح بخاری میں ان سے تعلیقاً نقل کیا ہے کہ مسلم اورسنن اربعہ کے راوی ہیں۔ تہذیب التہذیب میں عافظ ابن حجرنے ان کی توشق مندرجہ ذیل محدثین کے قب کی ہے، بیچیٰ بن معین ،عثان الدارمی علی ابن المدینی ، عجلی ، ابودا ؤد، امام نسائی، ابوحاتم، ساجی، علی بن محمد، طنافسی، صالح بن محمد، اسحاق بن احمد، ابن خلف البخاري ، سفيان توري ، ابن خراش ، دارقطني ، ابن عدى ، عاصم بن على ، ابن حبان ، يعقوب بن شيبه، ابن شابين ، احمد بن صالح \_

(ملاحظة وتبذيب العبديب ص٢٦٦ تا٢٦٣ ج عدويزان الاعتدال من ١٩ ج٣)

ان تمام محدثین کی توثیق کے مقابلے میں ابن خلدون کی جرح کا کوئی اعتبار مہیں ہے۔ای طرح علی بن زید کی محدثین نے توثیق کی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن جر تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں کابن حبان نے ان کوذکر کر کے کوئی جرح نہیں کی ہے اورائن حبان في ان كو تقدراويول مين ذكركيا بــــــ (ص٥٠٠٠،٥٠١)

بنيز حافظ ابن حجرنے تہذيب التبذيب ميں لكھا ہے كه عكرمدے اس حديث كو عبدالله بن حمى تريمي لقل كياب كه "و كلذالك روى هذ الحديث المذكور (اى حديث المهدى) محمد بن خلف الحدادى عن سعدين عبدالحميد وتابعه ابو بكر محمد بن صالح القنادعن محمد بن الحجاج عن عبدالله بن زياد الحسيني عن عكرمه بن عمار ـ "(ص١٦٥٠) اس معلوم ہوا کہ اس حدیث کی متعدد سندیں موجود ہیں لبذا حدیث بے اصل نہیں ہے،اس حدیث میں ابن خلدون نے سعد بن عبدالحمید پر بھی جرح کی ہے، حالاتک ریجھی محدثین کے نز دیک ثقہ ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجرنے تقریب میں لکھا ہے کہ صلدوق (س١٨١) يعني سيج تضاورعلامه ذہبي نے يكي بن معين الفال كيا ہے كه "لا بسام بسه" (م ١٣٣٦ عرزان الاعتدال) يعنى الناميل كوئى خرابي نهيس كلى اور حافظ ابن تجر نے تہذیب التہذیب میں یکی بن معین کےعلاوہ صالح جزرہ کا قول بھی ان کی توثیق میں لفل کیا ہے نیز بیرتر ندی و نسائی اور ابن ماجد کے راوی میں و حالانکد امام نسائی کے زد یک جوراوی مجروح ہوتا ہے وہ اس سے قل نہیں کرتے ہیں ۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے زديك بحى توى مين - (تبذيب البديب مديم عرم r

اورخودا بن خلدون ني كالعاب ك "وجعله الذهبي ممن لم يقدح فيه كلام من تكلم فيه. "(مقدمان فلدون ٣٠٠) يعنى ذببي في ان كوان لو كول مين شاركيا ہے کہ کلام کرنے والوں کے کلام سے ان کے بارے میں کوئی قدح لازم نہیں آتی ہے یعنی بیر تقدین کلام کرنے والوں کے کلام کا کچھار نہیں ہوگا۔ لہذا اس تفصیل ہے معلوم

(عقيد وظهورمبدي احاديث كاروشي ش بارے میں جرح کے اقوال بھی مروی ہیں لیکن بعض محدثین نے توثیق بھی کی ہے۔ ترندی اوراین ماجد کے راوی بیں۔ (ترب س۲۰۰)

علامدابوالحجاج مزى في تهذيب الكمال مين لكهاب كد "قسال عبدالله سألت ابي عن ابراهيم بن مهاجر فقال ليس به باس كذا وكذا وسالته عـن ابـنـه اسـمـاعيل فقال ابوه قوى في الحديث منه وروى له الترمذي وابن ماجه. " (تهذيب الكمال سوم من) (تقلاعن مضمون مولوي عبدالشكورصاحب تشميري) لعنى عبدالله نے اپنے والدامام احدے ابراہیم کے متعلق یو چھاتو کہا کہ کوئی خرابی نہیں چران کے بیلے کے متعلق یو چھا لینی اساعیل کے متعلق یو چھا تو کہا کدان کے والدان ے زیادہ توی ہیں۔

محدثین کے نزویک تو باپ بیٹے سے زیادہ توی ہے، لیکن اختر صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا باپ اس سے بلند در ہے کا ضعیف ہے۔ بیاختر صاحب کا آگر ذاتی خیال ہو توالگ بات ب باقی سی محدث نے نبیس لکھا ہے۔

(۲۲) بائیسویں روایت جس پراہن ظلدون اور اختر صاحب نے جرح کی ہےوہ ابن ماجد كى حضرت أوبان عظم كى روايت بيجس كالفاظ يه إيس "عن شوبان قال قال رسول الله على يقتسل عند كنزكم ثلاثه كلهم ابن خليفه ثم لا يصير الى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق."

ابن خلدون لکھتے ہیں کہ: '' اس روایت کے راوی سب تعیمین کے ہیں البت ابوقلاب مركس بين-"(مقدرس ٢٠٠٠) ہوا کہ بیروایت بھی سے ہے۔

(عقيدة ظبور مبدى احاديث كيروشي مي

(۲۱) اکیسویں روایت جس پراہن خلدون اوران کے مقلداختر کاشمیری نے گلام كياب وه حضرت عبدالله ابن عباس ك كم متدرك حاكم والى روايت بجس كے الفاظيم إن "قال ابن عباس منا اهل البيت اربعة منا السفاح ومنا المنذر ومنا المهدى (الى ان قال) واما المهدى الذي يملأ الارض عدلا كما ملثت جورا.الخ"

اس روایت میں اساعیل بن ابراہیم یعنی باپ اور بیٹے دونوں پر جرح کی گئی ہاورا بن خلدون نے کہا ہے کہ دونو ل ضعیف ہیں ۔ (ملاحظہ معتدر س ۲۴۰)

ابراہیم بن مہاجر محدثین کے نزدیک توی ہیں۔مسلم اورسنن اربعہ کے راوی ہیں، حافظ ابن حجرنے تقریب میں لکھا ہے کہ صدوق (س۳۲) یعنی سے تھے۔ ذہبی نے ميزان الاعتدال مين امام احمد كاقول تقل كياب كه "لا بساس بسه "(س١٥ ج١) يعني ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجرعسقلانی نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ "وقال الثورى واحمد لا باس به " (ص ١٦١ ق) يعنى سفيان ورى اورامام احد نے فرمایا کدان میں کوئی خرابی نیتھی۔امام نسائی نے بھی فرمایا "لیسس بسه باس" (تبذیب می ١٨١٦) ابن سعدنے کہا کہ ''قسقة 'لاتبذیب ١٦٨ ج١) علامه سماجی نے کہا کہ صدوق ، ابو واؤدنے كما كد" صالح الحديث"ابوحاتم فيان كاور كجدومر راويوں ك باركيس فرماياك "و محلهم عندنا محل الصدق "(تبذيب البديب م ١٦٨ ج ا)ان سب اقوال معلوم مواكدابرا بيم قوى بين اور ثقته بين ان كے بينے اساعيل كے روایت کورونیس کیا ہے۔

حافظ ابن تجرف تقريب التهذيب ميل لكهاب كه مسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ابوعبدالله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد امام حجة. الخ" (ص۱۲۸) تہذیب التہذیب میں حافظ ابن مجرنے ان کے اساتذہ میں خالدالحذاء کا نام بھی لکھا ہے جواس حدیث میں ابھی ان کے استاد ہیں۔اس معلوم ہوتا ہے کہ خالد الحذاء سان كى ملاقات اورساع ثابت بإقى ان كى توثيق تو توثيق سے بقول خطيب بغدادى يمتنغنى بين "كسا فسى تهذيب التهذيب كان اصاصا من المة المسلمين وعلما من اعلام الدين مجمعا علىٰ امامته بحيث يستغني عن تركيته مع الاتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد. (١١٢٠٠ جم) وقال النسائي هو اجل من ان يقال فيه ثقة الخ (ترزيب اجديب ١٠٠١) وقال صالح بن محمد بن سفيان ليس يقدمه عندى احد في الدنيا." (تديب البديب المامة)

ای حدیث میں ابن خلدون اور اختر صاحب نے عبدالرزاق بن هام پر بھی جرح کی ہے کہ وہ شیعہ تھان کے تشیع کے بارے میں واقعی اقوال ہیں کہ بیشیعہ تھے ليكن تقد تحصيبا كدحافظ ابن جرن تقريب التهذيب بين للهاب كـ "شف حافظ مصنف شهير" (١١٢٥) فيزيي حاح ستركراوي بهي بين امام بخارى اورامام سلم نے ان کی روایات کی تخ تح کی ہے۔ (المعدموتر یبس ٢١٣) تہذیب العبد یب میں حافظ ابن حجرنے لکھا ہے کہ امام احمد بن علمل سے بوجھا گیا کہ کیا آپ نے عبدالرزاق سے الیمی حدیث والابھی کسی کو و یکھا ہے تو فر مایا کہنیں (س ۳۱ ج۳) اور خود عبدالرزاق کے حافظ ابن حجرنے ان کے متعلق تقریب التہذیب میں لکھاہے کہ بیا صحاح ستہ کے راوی ہیں، ثقة اور فاصل ہیں۔ (تقریب س۱۷) اور تہذیب العبد بیب میں حافظ ابن حجرنے ان کی توثیق پر ابن سعد ،مسلم بن بیار ، ابن سیرین ، ایوب سختیانی ،عجل وغیرہ کے اقوال نقل كئ بين اورابتداء من كهابك "احد الاعلام " (المنظرة بدينيب من ١٢٠١٢ ١٢٠ نه ) ما فظ فان كى تدليس كى بحى ففى كى بك "و لا يعوف له تدليس"

(تهذيب ص٢٢٦ ج٥)

نیزید که بیروایت ابوقلابدابواساه رجی کفش کرتے میں کدابواساء رجی اور ان كاز ماندا يك تفانيز ابواساء رجي بهي دمشق مين رجع تنصه - (ما حد مرتقريب ٢٠١٥) اوربيه بھی آخری عمر میں شام میں رہتے تھے۔ (تریب سءاوتندیب اجذیب س ٢٢٩ ن٥٥) اور ابواساءرجی ے ان کا ساع بھی دوسری متعددا حادیث میں ثابت ہے، تو اگر بیدروایت عن سے منقول ہے تو بھی امام بخاری وامام مسلم سب کے نز دیک پیصفون مقبول ہے رو كرنے كى كوئى وجەموجود نہيں ہے اگر صرف مذكيس كى وجدے كى كى روايات كوروكرنا شروع كياجائ توبهت ى احاديث ب باتحد دهونا پڑے گا۔

ای حدیث میں ابن خلدون اور اخر صاحب نے سفیان توری کوبھی مدلس کہہ كرروايت كومجروح ثابت كرنے كى كوشش كى ب-كاش ابن خلدون اوراختر صاحب يجھانصاف ہے کام ليتے ،اس مقام پرزياد دمناسب ہے كدوہ وہ عبارت نقل كردوں جو کے علامہ ذہبی نے عقیلی کے ردمیں لکھی ہے، جب اس نے علی ابن المدینی پر جرح کی کہ "افسما لك عقل يا عقيلي الدرى فيمن تتكلم" (يزان ١٣٠٥ ٣) مفيان أورى کی تدلیس کا کچھ حصہ محدثین نے ذکر کیا ہے لیکن اس کی وجہ ہے کسی نے بھی ان کی

استاد معمرکا قول ہے کہ "واحسا عبدالرزاق فیحلیق ان تصوب الیہ اکباد الابسل." (تذیب سراس) کے عبدالرزاق اس کاستحق ہے کداس کے پائم اونوں پرسفر کرکے حاضری دی جائے اور یہ بھی منقول ہے کہ یکی بن معین کے سامنے کسی نے کہا کہ عبداللہ بن موی عبدالرزاق کی احادیث کوشیع کی وجہ ہے روکرتا ہے "فیقال کان عبدالسرزاق واللہ الدی لا السه الا هو اعلی فیسی ذالک منه مات مصعف." (تذیب اجذیب سام ۱۳۵۳) کہ یکی بن معین نے تم اٹھا کرفر مایا کے عبدالرزاق سو عصف." (تذیب اجذیب سام ۱۳۵۳) کہ یکی بن معین نے تم اٹھا کرفر مایا کے عبدالرزاق سو در جے عبیداللہ بن موی سے ایجے ہیں۔

اور عبدالله ابن احمد قرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدامام احمرے یو چھا کہ "هل كان عبدالرزاق يتشيع ويفرط في التشيع فقال اما انا فلم اسمع مسنه فيي هذا شيئا. "(تنببس٢٠١٠)كدكياعبدالرزاق خالى شيد تفاتوفر ماياكميس نے اس بارے میں ان سے پھیٹیس سنا، اورخودعبدالرزاق کا قول ہے کہ اس بارے میں بھی میراانشراح نہیں ہوا کہ حضرت علی ﷺ کوحضرت ابو بکرﷺ وعمرﷺ پرفضیلت دول۔ (تبذیب سسس ۲۱۳ ج) ابن خلدون اور اختر صاحب تو تشیع کورور ہے ہیں ، کیلی بن معین فرمات بیں کہ "لوارت عبدالوزاق ماتو کناہ حدیثه "(تذیب ۱۲،۲۱۸)ک عبدالرزاق اگرنعوذ بالله مرتد ہوجائے پھر بھی ہم ان کی احادیث کوترک نہیں کریں گے۔ اور علامہ ذہبی نے عباس بن عبدالعظیم کی جرح نقل کرنے کے بعد فر مایا کہ "قلت ما وافق العباس عليه مسلم بل سائر الحفاظ واثمة العلم يحتجون به. " (جزان الاحتدال م ١١١ ج ٢) كماس جرح يركم مسلمان في بهي عباس كي موافقة بيس كي ہے۔ بلکہ تمام محدثین عبدالرزاق کی احادیث کو قابل احتجاج مانتے ہیں اور علامہ ذہبی

نے میزان الاعترال بین علی بن مدین کے ترجمہ بین کھاہے کہ "ولو ترکت حدیث علی وصاحبہ محمد و شیخه عبدالرزاق و عثمان بن ابی شیبة وابر هیم ابن سعد و عفان وابان العطار واسرائیل وازهر السمان وبهزبن اسد وثابت البنانی وجریس بن عبدالحمید لغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الاثار واسترولت الزنادقة ولخرج الدجال." (م ان ان کہ اگران مرکورہ لوگوں کی احادیث کوجم ان پرجر ت یا کی برعت کے موجود ہونے کی وجہ سے ترک کردیں تو پھرتورہ ایات کا درواہ بند ہوجائے گا اور شریعت کا خطاب منقطع ہوجائے گا اور احادیث دنیاسے نابود ہوجا کی اور زنادقد غالب ہوجائیں گے دجال آگل آئے گا۔

اور گر کھے ہیں کہ "فسم ما کیل احد فید بدعة اولد هفوة او ذنوب
یقدح فید بسما یوهن حدیثه ولا من شرط الثقة ان یکون معصوماً من
الخطایا والخطاء الخ" (یزانالاعتمال ۱۳۱۰ تر) اور ہروہ آدی جس میں کوئی بدعت
ثابت ہوجائے یا جس کا کوئی غلط کلام مروی ہوجائے جوسب قدح ہواوراس ساس کی
صدیث ضعف ہوجائے ایسا نہیں ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ عبدالرزاق کی
احادیث محدثین کے نزدیک قبول ہیں اور صرف تشیع سبب جرح نہیں جیسا کہ پہلے بھی
تفصیل سے گزر چکا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

(۲۳) تیکیوی روایت جس پراین خلدون اور اخر صاحب نے جرح کی ہوہ این ماجد کی روایت ہے جوعبداللہ بن الحارث بن جزء سے مروی ہے "قال قال دسول اللہ ﷺ یخوج ناس من المشرق فیوطون للمهدی یعنی سلطانه النخ"

اس روایت میں ایک تو عبداللہ ابن لہید پر جرح کی گئی ہے جس کے بارے

صحاح ستہ کے راوی ہیں، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ان کی روایات نقل کی بي -حافظ ابن جرتقريب من لكهة بين شقة (١٠٥٠) كد تقد تصريحي اورامام نسائي ني مجمى أتقدكها ب(تهذيب احبذيب مرويه عرف) اورا اوحاتم كقول" لا يحتسج بحديثه "جو ابن خلدون نے نقل کیا ہے،اس کے متعلق حافظ ابن جر لکھتے ہیں کہ "و هدا و هم و تصحيف وانما قال ابو حاتم روى عنه النضر بن انس وابو مجلز وبركة ويحيى بن سعيد" (تهذيب البديس ١٥٠٥) كدابوهاتم في ينبيل كما بكسيلوكول كا وہم ہے اور عبارت میں تقیف کی گئی ہے ابن سعد نے بھی ثقة کہا ہے ، ابن حبان نے ثقة راویوں میں ذکر کیا ہے، امام احمد نے بھی تقد کہا ہے۔ (ماحظہ وتبذیب ص ۲۵ ج) اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بیروایت بھی قوی ہے۔

(٢٦) حضرت قرة بن اياس كى روايت جومند بزاراور جھم كبيرللطير انى ميں ہے جس كالفاظية إلى "لتملأن الارض جور أوظلماً فاذا ملئت جوراً وظلماً بعث الله رجلاً من امتى اسمه اسمى واسم ابيه اسم ابى .الخ"

اس روایت بیں ابن خلدون اور اختر صاحب نے داؤد بن امحی بن امحر م پر جرح کی ہے اور لکھاہے کہ اس حدیث کو داؤد اسے والدے نقل کرتے ہیں اور بیدونوں ضعیف ہیں۔(مقدمیں ۲۳۳)ان دونوں کے حالات کتب اساءر جال میں مل نہیں سکے کیکن دوسري سيح روايات كي موجود كي مين ضعيف روايات بھي تائيدا پيش كي جاسكتي بيں۔

(٢٤) "عن ابن عمر قال كان رسو ل الله الله الله عن نفر من المهاجرين والانصار (الى ان قال) فعليكم الفتي التميمي فانه يقبل من قبل المشرق وهو صاحب رأية المهدى" میں بحث پہلے عدیث نمبر ۱۷ کے حتمن میں گزر چکی ہے،ای طرح ان کے شخ عمرو بن جابر الحضري پربھي جرح کي گئي ان کے بارے ميں بھي بحث حديث تمبر اے شمن ميں گزر

(۲۴) جوبیسویں روایت حضرت ابو ہریر ق اللہ کی ہے جس کوان دونوں حضرات نے ساقطالاعتبارقرارديا ب،روايت كالفاطيرين كد "عن ايسى هريسرة على عن النبي الله يكون في امتى المهدي. الخ"

اس روایت میں محد بن مروان العجلی پر کلام کیا ہے کہ وہ متفرد ہیں اس روایت کو صرف وہ نقل کرتے ہیں اور کسی نے نقل نہیں کی ہے۔ لیکن یہ بھی وجہ جرح نہیں ہے اس لئے کہ خودابن خلدون نے تشکیم کیا ہے کہ محمد بن مروان ثقتہ ہیں ، ابوداؤ کو ، ابن حبان ، لیجیٰ بن معین نے ان کی تو یک کے ۔ (الماحد موسد من ۳۱) توجب محدین مروان تقدین توان كے تفرد بروايت مردود كيے ہو عتى ہے؟ كيونكه ضعف كے تفرد بي توروايت پرضعف كالحكم لكنا بليكن ثقة كے تفرد كى وجدے كى محدث نے بھى كى روايت كوضعيف نہيں كہا ہے،خصوصاً جبکہ مہدی کے بارے میں دوسری متواتر روایات بھی موجود ہیں۔

محمہ بن مروان کی توثیق بچی بن معین ،امام ابوداؤد، مرة ابن حبان وغیرہ نے کی

- (الماظ بوتبذيب اجديب ١٣٦٥)

(٢٥) کچيدوي روايت بھي حضرت ابو ۾ ريره ديشه کي ہے جس کي تخ ج ابويعليٰ موسلي نے اپنے مندیس کی ہےجس کے الفاظ بریس که "لا تقوم الساعة حتیٰ یخوج عليهم رجل من اهل بيتي.الخ"

اس روایت میں بشیر بن تھیک کے اوپر جرح کی گئی ہے حالاتکہ بشیر بن تھیک

(عقيدة ظهور مهدى احاديث كى روشي ميس

ظہورمہدی ان ضعیف احادیث پرموتو ف نہیں ہے بلکہ متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ تحساهة بيروه بعض احاديث تحليل جن يرمنكرين ظهورمهدي في كلام كيا تفايعض منكرين ناس سلط مين "لا مهدى الاعيسى" كى حديث يعى استدلال كياب جوابن ماجہ وغیرہ میں منقول ہے بھین میخودا بن خلدون کے اقرار کے مطابق منقطع مصطرب اور

چنانچەمقدمەيس اس حديث كے متعلق لكھتے ہيں كه "وهو مستقطع و بالجملة فالحديث ضعيف مضطرب" (س٣١٦) نيز بعض محدثين في اس حديث كوموضوع يهى كهاب جيسا كداس باب كاول بين فوائد المجموعه للشوكاني ك حوالے سے كرر چكا ہے۔ (فوائد جموع ١٠٥٥)

بہرحال ظہور مہدی متواتر احادیث سے ثابت ہے اور محدثین کے نزدیک قیامت کی علامت میں سے ہے جیسا کہ شاہ رقیع الدین محدث دہلوی کی کتاب علامات قیامت کے ممن میں اس کوذکر کیا ہے۔ نیز حدیث جرائیل کے ممن میں امارات قیامت پر بحث كرتے ہوئے محدثين نے جيسا كدومرى امارات وعلامات كا ذكر كيا ہے اى طرح ظهورمبدی کو بھی ثابت شدہ علامات قیامت میں ذکر کیا ہے۔

مسلم كى شرح اكمال الممال المعلم مين علامه أبي في كلها ب كه علامات قيامت کی دونشمیں ہیں ایک تو وہ علامات کہ جومعتاد ہیں جیسا کہ ملم کااٹھ جانا ،جہل کا ظاہر ہونا ، ز نا اورشراب نوشی کی کثرت اور دوسری علامات وه بین که جوغیر معنا د بین جیسا که ظهور وجال ، مزول حضرت عيسلي عليه السلام ، خروج يا جوج ماجوج ، خروج دابة الارض اورسورج کامغرب سے طلوع ہونا وغیرہ۔اس کے بعد پانچ علامات غیرمغنا داور بھی ذکر کی ہیں اور

اس روایت میں ابن خلدون وغیرہ نے ابن لہید پر کلام کیا ہے جس کے بارے میں تحقیق بہلے گزر چکی ہے۔ ابن خلدون نے اس روایت میں عبداللہ ابن عمر کو بھی ضعیف کہا ہے ظاہر ہے کداس سے عبداللہ بن عمر بن خطاب ﷺ تو مراد نہیں ہو سکتے کیوں كدوه توصحاني إرا الصحابة كلهم عدول "كا قاعده تومشهور إس كعلاوه اس نام كے رادى تقريب العبديب ميں تقريباً آمھ بيں اورسب كے سب ثقد بين عبداللہ بن عمر بن حفص کو بعد محدثین نے ضعیف کہا ہے لیکن وہ بھی اکثر محدثین کے نزد یک ثقه ب\_اورمسلم، بخاری، ابودا وره نسائی، ابن ماجه کےرادی ہیں۔

(الماحظة وتقريب احبذيب ص١٨١)

(٢٨) اٹھائيسويں روايت حضرت طلح بن عبداللد كى ہے جوطبرانى كے مجم اوسط كے حوالے سے مقدمہ میں منقول ہے ،جس میں ابن خلدون اور اختر صاحب نے مثنی بن صاح پرجرح کی ہے۔(الاعلم،ومقدم ٢٠٢٠)

متنیٰ اگر چدا کشر محدثین کے مزد یک ضعیف ہے لیکن ابن عدی نے ان کی احادیث کوصالح کہا ہے جیسا کہ تہذیب التبذیب میں ہے کہ "قسال ابن عدی له حديث صالح"(٣٠٥) اوروا ودالعطار أيراب" لم ادرك في هذا لمسجد اعبد من المثنى بن الصباح" (تذيب اجذيب ١٥٠٥) كداس مجديس ان سے زیادہ کسی عابد کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو معلوم ہوا کہ بعض محدثین کے نز دیک قابل اعتبار ہیں، نیز تر ہذی، ابوداؤدادرا بن ماجہ کے راوی بھی ہیں۔

(الماحظة اوتبذيب احبذيب ص ٢٥٥ ع القريب احبديب ١٢٨)

اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ بیضعیف روایات تا ئید میں پیش کی جارہی ہیں ۔عقیدہ

## حضرت ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزی شہیڈ کی دیگر تصانیف

- الله بي الوب
- ورس بخارى
- じんじ むしん
- الله خلبات شامری
- عقيدة ظهورمبدى
- الله فضائل مدينه منوره
- الله متذرويت بلال
- المع شيوخ امام بخاري
- المسلك وشرب
- الإوسيول كے حقوق
- الله ملمانون كرحقوق
- ا معارف شامری (دری ترندی)
- ى شرح مقدمه ميم مسلم (اصول حديث)

ملتبه شامزت

ئزدچامدىللوم اسلامى طلام تى لوست، ئورى ئاكان كراپى 0300+9235105 عقيدة ظهورمهدى اعاديث كاردشني بس

اس کے بعد پھرلکھا ہے کہ "وزاد بعضہ فتح قسطنطنیہ وظہور المهدی."
(ص ۱ عن العنی محدثین نے فتح قطنطنیہ ادر ظہور مہدی کو بھی علامات قیامت میں ذکر کیا ہے، ای فتم کی عبارت مکمل اکمال الاکمال میں علامہ سنوی کی بھی ہے۔ (ملاحظہوں میں ایک المال الاکمال میں علامہ سنوی کی بھی ہے۔ (ملاحظہوں میں المال الاکمال میں علامہ شدہ ان عبارتوں سے ثابت ہوا کہ ظہور مہدی محدثین کے نزد یک ثابت شدہ علامات قیامت میں سے ہیں۔

فی الحال ہم ان ہی گزارشات پراکتفا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کدوہ ہمیں صراط متنقیم پرزندہ رکھے اور اس پرموت دے۔

اللهم ارنا الحقحقا وارزقنا اتباعه

وارنا الباطل باطلاوارزقنا اجتنابه آمين

و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله واصحابه اجمعين

نظام الدين شامزي

315

عرر في الثاني الماليه

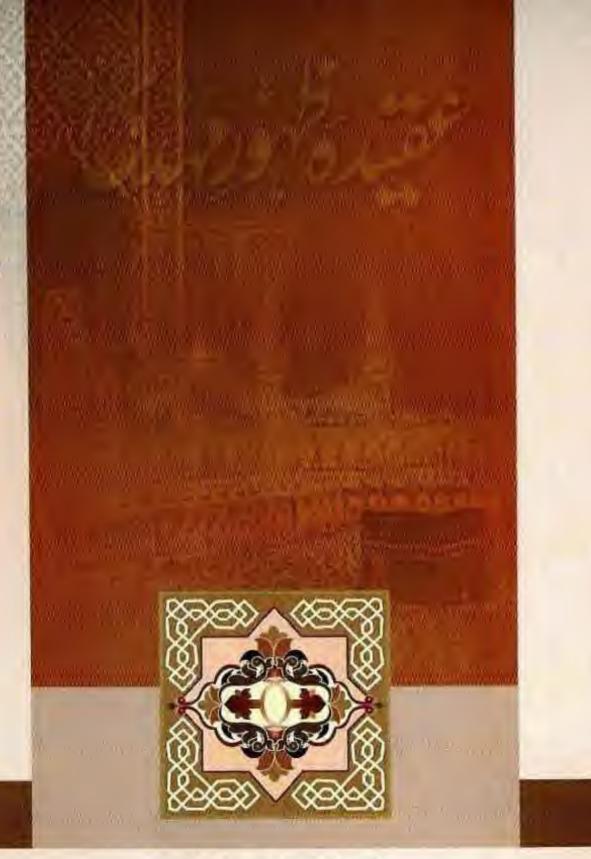

